

## باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



Paksagie / Cam



ياه ترارب الريم بي جس ناعلم علما علم سے برانه تغلیمات ، روحانی و سائنسی علوم اور نظریبه رنگ و تور کانتیب

علد: 37 شاره: 1 وتمبر 2014ء / صفر، والعالا ول ١٣٣١ ه فی شارہ: 75رویے

315 مابنامه ممبرزآل ياكتنان نيوز يبيرز سوسائني

سالانه خریداری کی شرح یا کتان (بذر یعدر جسٹر ڈؤاک)... سالانہ800رویے بیرون پاکتان کے لیے ..... سالانہ 70 امریکی ڈالر

خط کتابت کا پته 74600 ماظم آباد كرايى 74600 يوست بس 2213 فون نبر: 36685469 - 021 ىكى: 021-36606329 ای میل / فیس نک /ویب سائٹ roohanidigest@yahoo.com digest.roohani@gmail.com facebook.com/roohanidigest

www.roohanidigest.net

مريرست إعلىٰ 變狀態或武變 چفایڈیٹر خواجث والدين يتي منجنك ايذير فالنزوقال يوسيف عبظيئ لى اى - وى - كرايى يونيورى اعزازى معاون سهيلام

پېلشر، پرنتر،ايدٌينر: دُاکټرو قار پوسف عظيمي طالع: روحاني دُانجسٺ پرننه مقام اشاعت:7 / 1 -D. 1 عنظم آباد كرا چى 74600 WWW.PAKSOCIETY.COM









اس ماه بطورخاص.....

محبدم مشناسس جرائم کے موضوع پر ناول اور کتابیں پڑھنے والوں کے لیے "جیکدی ریر" Jack the Ripper کا نام ثانوس نيس مو كا

"جیک دی ربر" پر چالیس سے زائد فلمیں، و کومنٹریز، کتابس اور ناول لکھے جانچے ہیں، اسے ونیا کا پہلا سر بل كر Serial Killer كماماتا ب غیر معمولی حس بصارت رکھنے والے انسان کی حيرت انكيزكهاني 35....\*\*

يرامرار بندے... جن ير عمل جران بسائنس فاموش ب... بدلوگ این زالے میں مجی پراسرار تھے برسوں كزرجك تع بعد بحى ان كاسرارواضح فيس موسككب 51.... \* \* \*

بابا فريد منج شكر"... بيت المقدس من بابا فريد في بيت المقدس من قيام كيا، اور عمادت مل معروف رب ... بيت المقدس بين إلا منع هكر فريد كا آستانه آج بھی موجودہ۔ مہاران ہورے میخ محد منیر انساری اس آستاند کی و کھے بھال کرتے ہیں۔

17.... \*\*\*

خوشي اورعت ایک انسان کاغم ضروری نہیں کہ دوسرے کا مجی غم ہو، بلکہ اس کے الکل برعش ایک کا عم دوسرے کی خوشی بن سکتاہے۔

يركت كالمغبوم مل دودات کی کثرت نے بندول کارشتہ رہے توڑویا ہے۔ مفتى محظيم عالم قاسمي . . . .

*WWW.PAKSOCIETY.COM* 



175...

العبدالطيف بعث الي كم مسادارير مساخرى .... اور مظفر آباد ، آزاد تشمير مي منعقد بولے والے روحاني سيمينار كار اور

لور الى لور نيوت .... دين اسلام سبولت والادين ب... صدائے جرس ... وقت چاہے کیسا مجی ہو، آتا ہے اور چلا جاتا ہے ... ؟ مطب است معسیی .... جوپیدا بواے اے مرنام....

روحانی سوال وجواب .... درود اور شهود کی کیفیت آدمی مس طرح عاصل کر سکتاہے۔



ایک مفلوک الحال کفرک نے اپنی محدود تنخواہ سے رہتے میں ستک مرمر ایک صحند خرید لیا، ول میں بہت سے ارمان أمیدیں تراش لیل ا مرای تعور نے کتبہ تراش دیا۔ علام عباس میں



- .... دواین کرامات کے زندہ شوتوں پر خود حیران تھا.... توفیق الحسکسيم .... 93 صادق بدايت....99 کیرا داود .... فارس ادب سے ایک شاہکار افسانه...

باہے .... به سلسله ایک دریاکی طرح ہے جوز کتا نہیں ....



ا كاميت ار... بيماكامينار (Pisa Tower) دنياك سات عائبات من عدا يك ب-يدائلي هرورش بيداش نسب ب-اس كايكم فدجهكاؤي اس كى خاصيت بعدا







WWW.PAKSOCIETY.COM



## WWW.PAKSOCIETY.COM

وعد كاش يمترى لات كاعلم

מבי מנוצ

انسانى جىم كى كھائى، اس كى لىڭ زىانى

كر حرالي رموني والى ديسري كاجازته...



عبادات واحکام کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بیہ واضح ہوتا ہے کہ دین اسلام سہولت والا دین ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کاار شادہے:

ترجمہ:" اللہ تعالی نے دین اسلام میں مشقت اور تعب نہیں رکھی،۔ (سور ہُ الحج: 78) ترجمہ:" اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا۔" (سور ہُ بقرہ: 185) ترجمہ:" خداتم پر کسی طرح کی سنگی نہیں کرنی چاہتا بلکہ بیہ چاہتا ہے کہ حمہیں پاک کرے اور اپنی نعتیں تم پر پوری کرے۔ تاکہ تم شکر کرو۔" (سور ہُ ماکدہ: 6)

حضور عليه السلام كاارشادى:

ان الدين ير ... وين آسان ب\_ ( سيح بخارى)

أيك اور حديث من حضور أارشاد فرمات بين:

احب الدين الى الله الحنيفية السمى ت .... الله تعالى كو آسان اور توحيد والاوين محبوب ب\_ ( بخارى )

حضرت ابن عباس في روايت كياك رسول الله متالية في في في ماياء علم سكماؤ اور آساني پيدا كرو، علم سكماؤ اور

آسانی پیدا کرواوریه تین مرتبه فرمایا\_[ بخاری]

نی كريم متافية من ايك مبلد اور ارشاد فرمايا" لو كول كو (وين) سكماؤاور خو هخريال سناؤ اور وشواريال پيداند

كرواورجب تم بين سے كمى كو هد آئے تواسے چاہئے كه خاموشى اختيار كرلے۔" [منداحمر]

محالی رسول حضرت عثان بن مظعون اور بعض محابیوں نے عہد کیا کہ بمیشہ ون کو روزہ رکھیں سے ،راتوں کو بستر پر نہ سوئیں سے بلکہ جاگ جاگ کر عبادت کرتے رہیں ہے ، کوشت اور چکنائی استعمال نہ کریں ہے ، عور توں سنگریں میں سے بلکہ جاگ جاگ کر عبادت کرتے رہیں ہے ، کوشت اور چکنائی استعمال نہ کریں ہے ، عور توں

سے واسط ندر تھیں کے۔ رسول الله منافقة م نے انہیں اپنے یاس بلوایا۔

وہ آپ منگائی کے پاس آئے تو آپ منگائی کے فرمایا" کیاتم نے میری سنت (طور طریقے) سے اعراض کر الیاہے؟" انہوں نے کہا: نہیں، حتم اللہ کی اسے منگائی کے فرمایا" میں تو سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں۔ دونے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑ تا بھی ہوں۔ عور توں سے نکاح بھی کیاہے۔ پس اللہ سے ڈرو، اے علی اللہ بھی تم پر حق بھی اللہ سے ڈرو، اے علی اللہ بھی تم پر حق ہے۔ تبھاری جان کا بھی تم پر حق ہے۔ بہداری جان کا بھی تم پر حق ہے۔ بہدارونے رکھواور چھوڑ بھی دیا کرو۔ نماز بڑھا کرواور سویا بھی کرو۔ "

**Like Skil** 

0



کہتے ہیں کہ کمی ملک پر ایک نہایت سمجھدار بادشاہ حکومت کرتا تھا، ایک مرتبہ اس نے اپنے ملک کے جمام مفکروں اور وانشوروں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ کیا کوئی ایسامشورہ یا مقولہ ہے کہ جو ہرضم کے حالات میں کام کرے، الگ الگ صور تحال اور مخلف او قات میں اس ایک مقولے سے رہنمائی مل حالات میں کام کرے، الگ الگ صور تحال اور مخلف او قات میں اس ایک مقولے سے رہنمائی مل جائے .... کوئی ایسامشورہ ؟ .... جب میرے یاس کوئی مشورہ دینے والا موجود نہ ہوت جمھے صرف اس ایک بات یا مقولے سے رہنمائی مل سکے .... ؟

برجگه کام دانشور بادشاه کی اس خوابش کوس کر پریشان ہو گئے کہ آخر ایسی کون می بات ہے جو کہ ہر وقت، ہر جگہ کام آئے ....؟ اور جو ہر قشم کی صور تھال، خوشی، غم،الم، آسائش، جنگ وجدل، ہار، جیت، غرض سے سر جگہ مفید ثابت ہو...؟

مدہ رہا ہے ہے۔ کافی دیر آپس میں بحث و مہاحثہ کے بعد ایک سن رسیدہ مفکر نے ایک تبحویز پیش کی جسے تمام دانشوروں نے پہند کیاا ور وہ بادشاہ کے در بار میں حاضر ہو گئے ...

ے پر سیرہ مفکر نے باوشاہ کی خدمت میں ایک لفافہ پیش کیا اور کہا کہ اس لفافے میں وہ مقولہ موجود عمر رسیرہ مفکر نے باوشاہ کی خدمت میں ایک لفافہ پیش کیا اور کہا کہ اس لفافے میں وہ مقولہ موجود ہے، جس کی خواہش آپ نے کی تھی ... لیکن شرط سے سے کہ آپ اس لفافے کو صرف اس وقت کھول کر ربیعیں سے جب آپ بالکل تنہا ہوں اور آپ کو کسی کی مد دیا مشورہ در کار ہو ....

ر پیں۔ بادشاہ نے یہ حجویز مان کی اور اس لفائے کونہایت احتیاط سے آپنے پاس رکھ لیا... سمجھ عرصے سے بعد کسی دفعمن ملک نے اچانک بادشاہ سے ملک پر حملہ کر دیا.... حملہ اس قدر اچانک اور شدید تھا کہ بادشاہ اور اس کی قون بری طرح محکست سے دوچار ہوئی.... ایک ایک سیاتی نے بادشاہ سے ساتھ

7

WWW.PAKSOCIETY.COM 2014 5

ال کراہے ملک کے وفاع کی سر توڑ کو مشش کی لیکن بالآخر انہیں جنگ سے محاذ سے پسپائی اختیار کرنی پڑی .... و همن فوج کے سابی بادشاہ کو مرفار کرنے کیلئے چید چھانے لگے ... بادشاہ لین جان بخانے کیلئے جاستے ہماستے ایسے پہاڑی مقام پر سی میں میں کہ جہاں ایک طرف مبری کھائی تھی اور دوسری جانب و حمن کے سائی اس کا پیچھا کرتے ہوئے قریب سے قریب ہوتے جارہے تھے۔

اس صور تعال میں بادشاہ کو اچانک اس لفافے کا خیال آیاجو کہ اسے عمررسیدہ دانشور نے ویا تھا...اس نے فور آایتی جیب سے وہ لفافہ تکال کر کھولاء اس میں ایک کاغذ تھا، جس پر لکھا تھا کہ.

"بيه وقت بھي گزر جائے گا"....

بادشاه نے جران موكر تين چار مرجه اس تحرير كو پرها... اسے خيال آياكه بيد بات تو بالكل سيج ہے... انجی کل تک وہ اپنی سلطنت میں نہایت سکون کی زندگی مزار رہا تھا اور زندگی کے تمام عیش و آرام اسے مسر ستھ ... جبکہ آج وہ وهمن کے سابول سے جان بجانے کیلئے وشوار گزار راستوں پر جما گا چررہا ہے...؟جب آرام وعیش کے دن گزر گئے تویقینایہ وفت بھی گزر جائے گا....!

یہ سوج کر اس کی بے چین کیفیت کو قرار آگیا اور وہ پہاڑے اس پاس کے قدر تی مناظر کو دیکھنے لگا م کھے ہی دیر بیل اسے محدوروں کے سموں کی آوازیں معدوم ہوتی محسوس ہوئیں، شاید دھمن کے ساہی کسی اور

· بادشاہ ایک بہادر انسان تھا... جنگ کے بعد اس نے اپنے مدردوں اور وفاواروں کا کھوج لگا یا، جو آس یاس کے علاقوں میں چھیے ہوئے تھے ... اپنی پکی بھی قوت کو جمع کرنے کے بعد اس نے دھمن پر حملہ کیا، کئی حملوں کے بعد انہیں فکست دے دی اور اپنے وطن سے انہیں نکال دیا... جب وہ جنگ جیت کر اپنے وارا لحکومت میں واعل مور ہاتھا تولوگوں کی بڑی تعداد اس کے استقبال کیلئے جمع تھی۔

اسين بهادرباد شاه كاخير مقدم كرنے كيلي لوگ شهركي قصيل جمرول كي چھتوں غرضيكه برجكه پھول لئے كرے تھے اور تمام راستے اس پر پھول نچھاور كرتے رہے ... اور بادشاہ كى شان ميں تھيدے كارے تھے اس لمے اس نے سوچا... دیکھوا لوگ ایک بہادر کا استقبال کیسے کرتے ہیں۔میری عزت میں اب اور اضافه ہو حماہے.

> يدسوچة سوچة اچانك اس غمررسيده مفكرك ديئ موئ مقول كاخيال أكميا. " " به وقت بحی گزرجائے کا" . . . .





اس خیال کے ساتھ ہی اس کے چرے کے تاثرات بدل گئے...اس کا فخر اور غرور ایک ہی لھے میں ختم ہو کمیا اور · اس نے سوچا کہ اگریہ وفت مجی گزرجائے گاتویہ وفت مجی میر انہیں... نیے لیے اور یہ حالات میرے نہیں... یہ بار اورب جيت ميري نهين ... جم صرف ويكف والي بين ... جرچيز كو كزرجاناب اورجم صرف ايك كواوان .... حقیقت یمی ہے کہ ہم مرف محسوس کرتے ہیں...زندگی کے کھات آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں... خوشی اور غم کا بھی یہی حال ہے... اپنی زندگی کی حقیقت کو جانچیں... خوشی، مسرتوں، جیت، ہار اور غم کے لمحات کو یاد کریں .... کیاوہ وقت مستقل تھا؟

وقت جاہے کیسا بھی ہو، آتا ہے اور چلاجاتا ہے...! زندگی گزر جاتی ہے...ماضی کے دوست بھی چھڑ جاتے ہیں... آج جو دوست ہیں وہ کل نہیں رہیں گے... ماضی کے دهمن بھی نہیں رہے اور آج کے بھی ختم مو جائيں مے!... اس و نيا ميں كوئى مجى چيز مستقل اور لازوال نہيں... ہر شيئے متغير ہے...! ہر چيز تبديل موجاتی ہے لیکن تبدیلی کابیہ قالون نہیں بدلتا... جب ہم اپنی زندگی پر نظر والے ایل تو ہمیں سے علم حاصل ہوتا ہے کہ ہر نیالحہ ہمارے اندر ایک نیا تغیر پید اکر رہاہے .... پیدائش کے بعد بچہ اپنے مال باپ کا محتاج ہوتا ہے....وہی بچے پچیس تین برسوں کے بعد اپنے مال باپ کاسہارا بن جاتا ہے....! پچیس برس قبل کا جسم، شعور اور علم ،سب مجھ تبدیل ہو حمیا ... پہیں تیس برس مزید گزریں سے تو یہی نوجوان چیرہ جمریوں زدہ ہو جائے گا... کیا کوئی ایس چیز بھی ہے اس د نیامیں جس کے اندر تغیر مہیں ہے ....؟

قلندربابا اولياء كمنى رباعيات مين فرمات بين:

ا بھی ہے بڑی ہے دہر فریاد نہ کر جو کھے کہ گزر گیا أے یاد نہ کر دو چار نفس عمر ملی ہے تجھ کو دو چار نفس غمر کو برباد نه کر

ونیاک ہر چیزایک و کرر چل رہی ہے۔نہ یہاں کوئی چیز اچھی ہے نہ بری ہے۔ایک بات جو کسی کے لیے خوشی کا باعث ہے وہی دوسرے سے لیے پریشانی اور اضحلال کاسبب بن جاتی ہے۔ یہ وٹیامعانی ومغہوم کی ونیاہے جو جیسے معانی پہنادیتاہے اس کے اوپر ویسے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ پھر کیوں و نیا کے جمیلوں میں پر کروفت کوبرباد کیاجائے۔ بیرجودوجار سانس کی زندگی نے اسے ضائع کر۔

\*\*



£2014/550

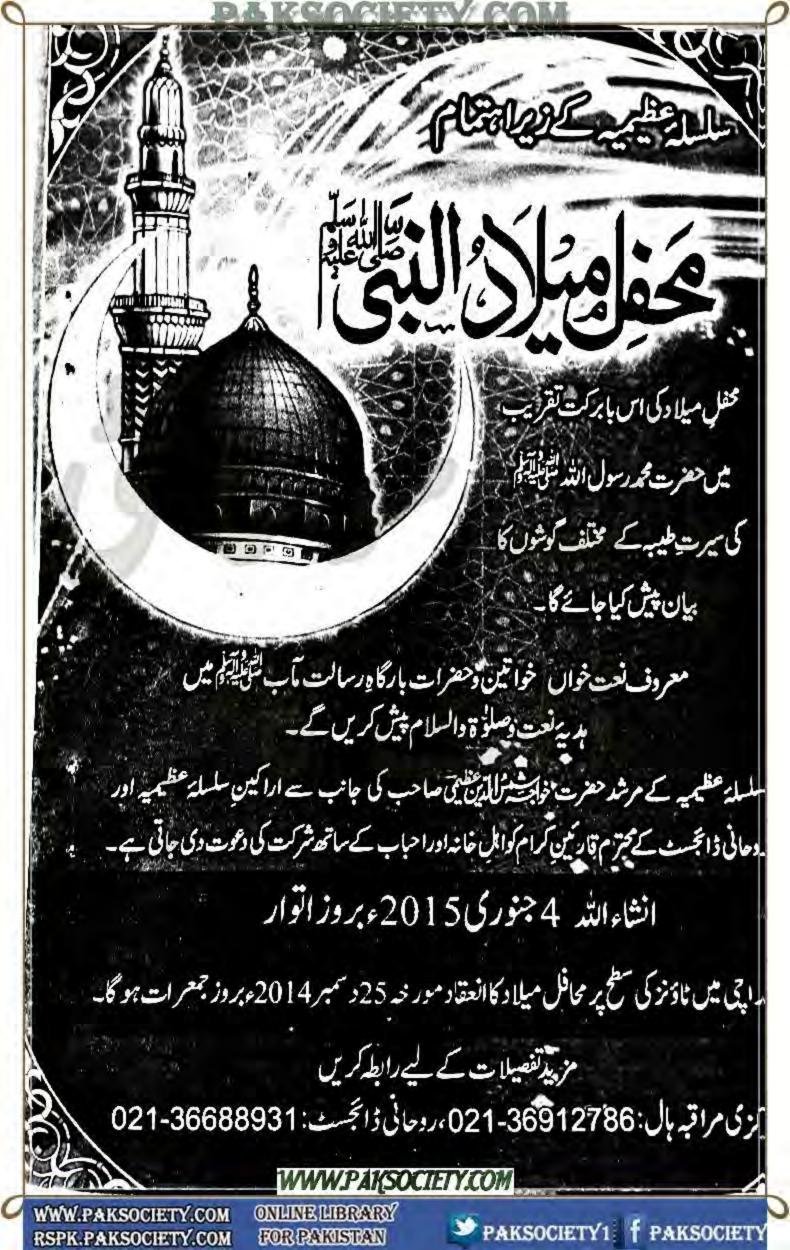



تصوف كياب ....؟

انسان کو تصوف کی کیوں ضرورت ہے ....؟

ایک مسلمان کے لیے تصوف کی کیا ہمیت وافادیت ہے ....؟

تصوف کو علمی انداز میں سمجھنے اور اس سے بہتر طور پر استفادہ کے تحواہشند بہت سے لوگ مندر جدیالا تکات کو سمجمنا

چاہتے ہیں۔ ان نکات پر تصوف کے ایک طالب علم کی حیثیت سے بیں پچھ عرض کرناچاہتا ہوں۔ انسان کی ہر کوشش ہر عمل کسی نہ کسی مقصد کے لیے ہو تا ہے۔ انسان کاہر ظاہری کام اس کے باطن میں موجود نیت مصابعی

ے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ کتنے بی بظاہر اعظمے کام ، اعظم نتائج نہیں دیتے کیونکہ ان کاموں کے کرتے والوں کی نیت ورامل میکھ اور ہوتی ہے۔ اجھے اور شبت نتائج کے لیے نیت کی سچائی، اخلاص اور خیر خوابی ضروری ہے۔ صدتی نیت، اخلاص اور خیر

ادر ہوں ہے اس اور بیس باطن سے ہے۔ انسان کی ذاتی زندگی میں جذبات واحساسات کی بہت اہمیت ہے۔ احساس ایتا خواہی کا تعلق ظاہر سے نہیں باطن سے ہے۔ انسان کی ذاتی زندگی میں جذبات واحساسات کی بہت اہمیت ہے۔ احساس ایتا

اظهار فردى طرز فكرياسوج سے رتك ميں كر تاہے۔احساسات وجذبات اور طرز بكرياسوچ كا تعلق ياطن سے ہے۔

اظهار فردی طرفه مریاسوی سے رتف میں طاہری کاموں کی اہمیت ہے۔ مثال کے طور پر و نیا بھر میں فوق یا پولیس میں افسر کے احترام کے بچھے انداز مقرد کر دیے گئے ہیں۔ افحت افسر کے پاس حاضر ہوگا یا مافحت کا افسر سے آمنا سامنا ہوگا تو افسر کے احترام کے بچھے انداز مقرد کر دیے گئے ہیں۔ افحت افسر کے پاس حاضر ہوگا یا مافحت کا افسر سے آمنا سامنا ہوگا تو یا تھے۔ افسر کو سلیوٹ کر سے افسر کو سلیوٹ کر دیا ہو۔ کوئی مافحت اپنے ہو بلکہ ہو سکتا ہے کہ اپنے افسر کو سلیوٹ کر نے والا کوئی افتحت دل بھی اس افسر کو بر امجلا کہد رہا ہو۔ کوئی مافحت اپنے افسر کو سلیوٹ نہ کر نے وقت دل میں احترام شدر کھے تو اسے کوئی سزا نہیں افسر کو سلیوٹ کرتے وقت دل میں احترام شدر کھے تو اسے کوئی سزا نہیں دی جاتی کیو گئے ہو ساتھ بھی موجود جذبوں پر نہیں ، البتہ دی جاتی کیو گئے میں موجود جذبوں پر نہیں ، البتہ باطن میں موجود حذبہ کامنی اثر اس فیم کی مجموعی کار کردگی پر پڑے گا۔ کوئی تحکر ان یاسیاسی لیڈر اپنے علاقے میں باطن میں موجود حذبہ کامنی اثر اس فیم کی مجموعی کار کردگی پر پڑے گا۔ کوئی تحکر ان یاسیاسی لیڈر اپنے علاقے میں

باطن میں موجود جذبہ کامنفی اثر اس میم کی مجموعی کار کردگی پر پڑے گا۔ کوئی تھر ان پاسیاس لیڈر اپنے علاقے میں ترقیاتی کاموں کے لیے کروڑوں ردیے مختص کرنے کا اعلان کر تاہے۔ لوگ اس کے اعلان پر تالیاں بھاتے ہیں

ر قیانی کاموں کے لیے فروروں روپے منٹس فرے 6 اعلاق فر تاہے۔ و ک اسے اعلاق پر جا گیاں جوائے ہیں۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے ذہن میں بیات ہو کہ تر قیاتی منصوبے کی آڑ میں اسپنے خاندان والول یا اسپنے

ہے یہ اس میں اور اس کو ناجائز فائدہ پہنچا یاجائے۔ ضابطول کی جمیل کر لینے کے باحث ایسا مخص

مدعنواليول كي باوجود قانون كي يكرين نيس اتاتام اس كيديني كامنى اثر عوام ك



WWW.PAKSOCIETY.COM

£2014/50

حالت پر سمی نہ سمی طرح ظاہر ہوگا۔عوام کی طرف سے ملنے والے اختیارات یا عوامی رقم کے ورست استعمال کے لیے حكر انوں اور اہلکاروں کو ضابطوں سے زیادہ صدتی نیت اور اخلاص کی ضرورت ہے۔معاشی تو انین و ضابطے ظاہری اعمال مرحمد م ك مكر الى كرتے إلى جبك صدق نيت اور اخلاص كا تعلق باطن سے --

تعوف کا تعلق پہلے توانسان کے باطن سے اور پھر ظاہر سے ہے۔ تصوف انسان کے باطن پر اثر انداز ہو کر اس کے ظاہر کوسنوار تاہے۔ تصوف کے زیر اور تبیت و تعلیم کے ذریعہ انسان تزکیہ نفس کے مراحل ملے کرتا ہے۔ اس کی باطنی مفائی ہوتی ہے۔انسان کی سوچ میں پازیٹویٹ اور نیت میں سچائی آتی ہے۔اس مفائی اور تزکید کا ایک نتیجہ یہ لکا ہے کہ انسان کے ظاہر ی کام اور اس کی نیت میں تصاد فہیں رہتا۔

تصوف د نیابیز اری یاز بدخشک کانام نبیل صوفی مرشد کاارادت مندیه بات جان لیتا ہے که حقیقی خوشی انسان کے اعدرے چھو متی ہے۔ تصوف کا ایک کمال یہ ہے کہ اس کے وابستگان خوشی کے ظاہری دعارضی ذرائع کے مختاج جہیں مسجع ملکہ ان کی رسائی خوشی کے بالمنی سرچھموں تک ہوجاتی ہے۔ صوفی اپنی ذات میں یقین اور اطمینان کامر کزہو تا ہے۔ خوشی اس کے اندر سے پھو فتی ہے اور خوشی اور سکون کی ان لبروں کو کئی دو سرے لوگ بھی محسوس کرتے ہیں۔ تزکیہ نفس سے مر احل طے کرواتے ہوئے تصوف انسان کواس کی اصل ہے واقف کروا تاہے۔ انسان کواس کے واحد و بکتا خالق اللہ سے عرفان کی اہمیت بتا تاہے اور عرفانِ اللی کی راہوں پر چلا تاہے۔

اسے ان افعال پاکر دارے باحث تصوف ہر انسان کی ضرورت ہے خواہ اس کا تعلق کسی بھی ند ہب یامعاشرے سے مو۔ آئے! اب اس تکتہ پر غور کرتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے تصوف کی کیا اہمیت وافادیت ہے ....؟

اسلام کے پیغام کامر کزی تکت توحید ہے۔اسلامی تعلیمات کامر کزو محور اس کا نکات کے خالق و مالک اللہ پر ول سے ا مان لا تاہے۔ حضرت محد مصفطی منافظیم اللہ کے آخری نبی ورسول مَنافِظیم میں۔ حضرت محد منافیظم کے قلب اطہر پر اللہ کی آخری کتاب قر آن کا نزول ہوا۔ قر آنی آیات اور حضرت محمد مُثَاثِیْتُوم کی تعلیمات نوعِ انسانی کی فلاح وکامر انی کا ذریعیہ ہیں۔رمول الله مَا الله مَا الله مَا در بعد مسلمانوں کو اللہ کی مرضی ، اللہ کی مثبت اور اللہ کے احکامت سے آگاہی ہو تی۔ ملاۃ (نماز)، صوم ( روزه)، زكوة اور في فرخيت ك احكام مسلمانول كو قرآن ك دريعه ديد محك ان احكامات سي مقاصد كيابين؟امت مسلمه كوان باتون كاعلم قرآنى آيات اور حضرت محد متالين كم ارشادات سے موا

الله ك علم كى تعميل كرت موت بالح وقت ملؤة كي قائم كى جائے يد حفرت محد من الليكم في خود عمل كر ملى بتايا صلوة کے طریقتہ ادائیک کے ساتھ ساتھ معزت محد من اللے کے اپنی است کو ملوۃ کے مقاصد سے بھی واضح طور پر اسحاہ فرماد يا۔ حضور في كريم مَا الفظم كاار شادى كه مومن كوعبادت ميں ، ملؤة ميں مرتبه كحسان حاصل بو تاہے۔ مرقبه احسان یے کہ جب تم عبادت کروتو یہ محسوس کرو کہ تم اللہ کود بھے رہے ہواور اگر تم یہ محسوس نہ کرنسکوتو یہ محسوس کرو کہ اللہ تم كود يكورباب

ملؤة كى ادائيكى كے ليے محد شر الطابل مثلاً صلوم قائم كرنے والے بندے كاجسم ياك بو، وہ يا وضو بو، جس مجله ملؤة قائم كى جائے وہ ياك ہو، ملؤة اواكرتے وقت بندہ قبلہ زخ ہو،جوملؤة اواكى جارى، بم مثلاً فجرياظم كاوقت ہو۔اس مے بعد ملؤة كي ادائيكي كاطريقة معلوم بوناچاہيے يغني س ملؤة بين كتني ركعات اداكر في بين - قيام ، ركوع، سجود، تعدره بيس كيا يزمعنا

12

ے ..... ان سے اُمور کا تعلق وین اسلام سرشعہ اور سے میں مضور استقدال قبل ماد ایکنی معلوق کے

ہے ..... ان سب اُمور کا تعلق دین اسلام کے شعبہ فقہ ہے۔ وضو، استقبال قبلہ ،ادا کینگی ملوٰۃ کے طمریقے سیکھنے سے لیے ایک مسلمان کو فقہ کے عالم کی باعالم ظاہر کی شاکر دی کی ضرورت ہے۔

بہت سے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ وہ جیے ہی المازشر وغ کرتے ہیں ان کے ذہن میں إد هر أد هر سے محیالات کی ملغار شروع ہوجاتی ہے۔ بعض لوگوں کو تو کئی مرجبہ یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ ہم کس رکعت میں ہیں۔

ووران نماز یکسوئی ند ہونایا نماز میں ول ند لگنامسلمان مر دوں اور عور اوں کا ایک بہت عام مسئلہ ہے۔ معلوٰ ہیں وہی کیسوئی اور حضوری قلب کیسے ہو؟ یہ معاملہ عالم ظاہر سے متعلق نہیں ہے۔ مبادات میں حضوری قلب کا تعلق انسان سے قلب وروح سے ہے۔ انسان کے باطن سے ہے۔ چنانچہ حضوری قلب سے متعلق رہنمائی عالم باطن یعنی اہل تصوف سے یا معوفی سے ملے گی۔

ایک مسلمان کے لیے دین کے ظاہری وباطنی دو توب پہلوؤں کو سمجھنا اور انہیں قرار واقعی اہمیت دینا ضروری ہے۔
اسلام کی خصوصیت ہے ہے کہ اس وین ہیں ظاہری وباطنی اور روحانی ومادی زندگی کا بہترین توازن اور اعتدال پایا جاتا ہے۔
ایک مسلمان کو دینی معاملات ہیں رہنمائی کے لیے ظاہری علوم کے ماہر کی بھی ضرورت ہے اور باطنی علوم کے ماہر یعنی صوفی کی بھی ضرورت ہے اور باطنی علوم کے ماہر یعنی صوفی کی بھی ضرورت ہے دونوں ذمہ داریاں کسی ایک بستی سے وریعہ بھی ادا ہوسکتی ہیں یا علیحدہ علیحدہ ہستیوں سے مریمائی مل سکتی ہے۔ علامے طاہر سے طنے والی رہنمائی ادکامات کی ورست انداز تعمیل کے لیے ضروری ہے جبکہ علامے باطن کی دیشائی ان احکامات کے مقصد کی محمیل سے لیے ضروری ہے۔

تعوف خالق حقیقی کو جائے اور پہوانے کے لیے ایک ایسے رائے پر قدم رکھ دیناہے جوراستہ اللہ تک لے جاتا ہے۔ تصوف کامنتہااللہ وحدہ کامنریک کی صفات کاعارف ہونااور توحید باری تعالی کا حقیقت شاس بنا ہے۔ ان اوصاف کا حامل صوفی سچااور پکامواحد ہوتاہے کو یاوہ مسلم سے مومن کے درجے میں داخل ہوجاتا ہے۔ تصوف کی تعلیمات دراصل مسلم سے مومن کاسفر طے کرنے کی تعلیمات ہیں۔۔۔ ا

حفرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں:

معمز اوار حمدوہ ذات ہے جس نے اپنے بندوں کو اپنی حمد کا البام فرمایا۔ دین میں سب سے کہلی چیز اللہ کی معرفت ہے "۔ معرفت کی راہوں پر چلنے کے لیے در ست رہنمائی تصوف کے ذریعے ملتی ہے۔

ان مقاصد کے حوالے سے ہر مسلمان کے لیے تصوف کی اہمیت وافادیت پالکل واضح ہو کر سامنے آجاتی ہے۔ اپنے خالق اللہ سے محبت کی خواہش ہر انسان کے دل کی گہرائیوں میں موجود ہے۔ اللہ سے محبت واللہ سے قربت، اللہ عدمہ

سے عشق روح کا تفاضہ ہے۔روح این خالق کو پاناچاہتی ہے۔

آیے تھوڑی دیر کے لیے۔ تمثیل انداز افتیار کرتے ہیں۔ یوں سجھ لیجے کہ اپنے فالق اللہ سے مبت ہر اندان کے ول میں موجو دہے۔ لیکن اوک عموما اس کی موجو دگی ہے بے خبر رہتے ہیں۔ صوفی مرشد پہلے لو اپنے شاکر دکو اس نے کی موجو دگی محسوس کر وا تاہے۔ مرشد کے زیر تربیت شاکر دجب اس نے کو محسوس کر فر گاتا ہے لو پھر مرشد مجت و محت کے اس نے کی آبیاری اور نشو نماکا اجتمام کروا تاہے۔ اس نے کی نشو نماکے لیے ساز گار ماحول اور مناسب مرشد مجت و محت کے اس نے کی آبیاری اور نشو نماکا اجتمام کروا تاہے۔ اس نے کی نشو نماکے لیے ساز گار ماحول اور مناسب و کی جمال منروری ہے۔ تربیت کے مخلف مر احل کے ذریعہ یا طن میں یا کی جانے والی مخلف مراحل کے دریعہ یا طن میں یا کی جانے والی مخلف می افتوں کو دور کرنا اور اطافت





PAKSOCIETY.COM

ر مرحہ ہے۔ راوعشق کے مسافر کوصوفی مرشد عشق کے آواب بتا تا اور سکھا تا ہے۔شاگر دیفقد پر ظرف فیض یا تا ہوازندگی کی حقیق سات

مسر توں کو یائے گلتاہے۔

مجت اور عشق کا تعلق انسان کے باطن ہے۔ عام انسانی دندگی میں مجت ابتدائی ورج کے جذبات پر مقتمل جذبہ ہے۔ اس کا زیادہ تر تعلق شعور اور پھر تعلق لا شعور ہے۔ جبکہ عشق نہایت گہرے اور انتہائی محترم احساسات کا مجموعہ ہے۔ عشق کا تعلق لا شعور اور وجد ان سے ہے۔ عشق میں بے چینی، بے قراری، اضطراب، ورد، تڑپ اور راحت، تسکین، قرار، بے انتہا خوشی، اطمینان غرض مخلف اور بعض متفاد کیفیات میں پائی جاتی ہیں۔ عشق کی راہ پر آئی کے سفر میں ہر کیفیت کی اپنی اجت اور اپنا کروار ہے جس بستی ہے دوری پرول بے چین، بے قرار اور اُداس رہتا ہے اُس سے ملے بغیراً کی کے تصور ایک ایک نہایت سے خوشی اور او انائی مجمی پارباہو تا ہے۔ عشق ناصر ف سے کہ ایک بہت عظیم طاقت ہے بلکہ بہت بڑی او انائی کا ایک نہایت عظیم طنع (Origin) مجی ہے۔ اللہ کی نشانیوں پر تھر کرتے ہوئے تنظیم کا تات کی خواہش اور کو شش مجی گئی معنوں میں عشق سے وابستہ ہے۔

صوفی مرشداہ شاگر و کوعشق کی مختلف کیفیات ہے آگی دینے کے بعد عشق کی عظیم طاقت سے واقف کرواتا ہے۔
عشق کی یہ طاقت ساری کا نکات میں کار فرماہ۔ اس عشق کانہایت اعلی درجہ عشق جمدی ہے۔ اللہ کی معرفت کی راہوں
میں چلنے والوں کے لیے حضرت جمد بنائے کی کاعشق رہنمائی، آگی، یقین اور اطبینان کاسب سے بڑا ڈر بید ہے۔ راوسلوک کا
مسافر معرفت کے سفر میں جب عشق رسول کے حقیق جذبات سے سرشار ہوتا ہے تواسے وجدان کی اعلی استعداد عطا
ہوجاتی ہے۔ اس خوش لھیب کی ذات نور نہوت سے مؤر ہوجاتی ہے۔

ای کیفیت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ہمارے امام باب العلم حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہ 'فرماتے ہیں۔
''رب العزت کے پچھ مخصوص بندے ہیشہ موجودرہ ہیں کہ جن کی سرگوشیوں کی صورت میں (اللہ حقائق و
معارف کا القاء کرتاہے اور ان کی عقلوں سے) الہامی آوازوں کے ساتھ کلام کرتا ہے چنا ٹچہ انہوں نے اپنی ہے تھے س کانوں اور دلوں میں بیداری کے نورسے (ہدایت وبصیرت کے) چراغ روش گئے۔''





WWW.PAKSOCIETY.COM





این تاثرات روحانی وانجست ک ویب سائف اور فیس بک چیج پر مجی میج یا پوسٹ کر سکتے ہیں۔

ای میل: roohanidigest@yahoo.com نیس نجک: facebook.com/roohanidigest سیس نجک: www.roohanidigest.net ویب سائک: 1-D, 1/7 ناظم آباد کرایی 74600

ب- ميرادل أوث كيلب-"

(جمدارشد نظیر۔اسلام آباد)
میرے ایک دوست پاکستان سے نیویارک آئے تو
میری درخواست پر روحانی ڈانجسٹ بھی ہمراہ لائے۔
نومبر کے شارے میں ذہن کی حد کہاں تک....؟
معلوماتی آرشیل نفا۔ اس کے علاوہ فیبی آوازیں، عالم
امر دزاور عقل جران ہے ....! سائنس خاموش ہے۔
امر دزاور عقل جران ہے موی طور پر روحانی ڈائجسٹ ایک
امیمل جملی میجزین ہے۔
ممل جملی میجزین ہے۔

(محداد صاف نیریارک) روحانی ڈاک تمام فیلی کا پندیدہ سلسلہ ہے۔ چند ماہ قبل تک میں اپنے شوہر کی دجہ سے بہت پریشان تھی۔ وہ میموٹی میموٹی باتوں پر مجھ سے خفا ہوجایا کرتے۔ اس حضرت خواجہ سلمس الدین عظیمی صاحب کی تحریریں میں شوق سے پڑھتا ہوں۔ اس مر تبہ صدائے جرس میں "آدمی کیاہے اور اس کی صلاحیتوں کی حد کہاں تک ہے ۔۔۔۔ ؟ پرروشن ڈالی گئی ہے۔۔اس کے علاوہ خطبات عظیمی اور روحانی سوال وجواب مجھے سیکھنے، سجھنے اور غور کرتے ہیں۔

(جشیداخر۔ سیالکوٹ)

ہوں۔ قومبر کے شارے میں "فوبیا" پر ایک مضمون

ہوں۔ قومبر کے شارے میں "فوبیا" پر ایک مضمون

پڑھاتو جھے اپنی ہیں سالہ بھا تھی یاد آئی۔ وہ سدھ کے

ایک چھوٹے سے تھے میں رہتی ہے اور کچھ ای قسم کی

کیفیات سے دو چار ہے۔ وہ ہر وقت خوفزدہ اور مم سم

رہتی ہے۔ لوگوں کے خیال میں اس پر اثرات ہیں،

لیکن روحاتی ڈائجسٹ کے ذریعے سے ملنے والی آگی سے

میر اید خیال ہے کہ اسے فوبیا کامر من لاحق ہوگیا ہے۔

میر اید خیال ہے کہ اسے فوبیا کامر من لاحق ہوگیا ہے۔

(کمال الدین۔ رجیم یارخان)

روحانی ڈائجسٹ نے طالہ یوسف زئی اور عبدالتار اید می کے بارے میں جو آر ٹیکل تحریر کیاوہ دوبڑی شخصیات کی جد وجھد کا احوال ہے۔ مگر خوفاک بات اید می صاحب کے ہٹس میں ڈکینی کی وار وات ہے۔ اس مضمون میں اید حی صاحب کا یہ جملہ میرے ذہن میں ہر وقت کروش کر تا رہتا

£2014/50

(15)

WWW.PAKSOCIETY.COM

منے سے مل سے لیے میں نے رومانی داک میں بتالی می باتوں پر عمل کیا۔ اب هو ہر کا هسد کالی کم ہو کیا اور وہ محریر مبی توجہ دینے کے ایں۔

(هاندشايد-آزاد تشير)

اومبر کا روحانی دا تجسٹ ملا۔ اس مرجہ کا ٹائیل بہت خویصورت ہے۔ رسالے کی تحریریں عمرہ اور معیاری ہیں۔ کوراسٹوری "ڈائن کی حد کہاں تک....؟" دماغ کی وسعت کے بارے میں خور و ککر کی دماغ کی وسعت کے بارے میں خور و ککر کی دموت ویتی ہے۔

( مبدالجيد-فيمل آباد)

( فرشابد خان-شارجه)

الله میل معادی فینگ شوئی این محریس ایلائی کرکے نثام الل خاند کی داد و مول کررہی ہوں۔ فینگ شوئی میرے نزدیک محمر کی نزیمین و آرائش کا آسان طریقہ ہے۔

(سیمااسلم کرائی)

روحانی ڈائجسٹ میں ان دلوں ماضی کے برکس
ایسے سلسلے نظر خیں آرہ جن میں قار کین ہمی عمل
طور پر حصہ لے سکیں والا لکہ ماضی میں ذہن آزمائش
میں سوال جواب کاد لیسپ سلسلہ شروع کیا گیا تھا۔ جن
میں قار کین کے لیے معلومات مجی خیس اوروہ عمل طور
پر اس میں حصہ مجی لے سکتے ہے۔ میری آپ سے
در خواست ہے کہ ان سلسلوں کو دوبارہ شروع کریں۔

بیں سال سے روحانی ڈانجسٹ کا قاری ہوں۔ اس دوران کسی مجی شارہ کے مطالعہ میں نافہ نہیں آیا۔ اس کی وجہ روحانی ڈانجسٹ کی معیاری تحریریں ہیں۔ میں ہی نہیں میرے تھرے تمام افرادروحانی ڈانجسٹ کابہت اہتمام سے

مطالعہ کرتے ہیں۔ نومبر کے شارہ کا ابتدائی آرشیک ڈیمن کی حد کہاں تک، انتہائی معلوماتی تعلہ نومبر کے شارے میں شائع کردہ آرشیکل فیبی آوازیں بھی پر حجسس تھا۔

(محد طارق علوی - راولپنڈی)

تو مبر کاروحانی ڈانجسٹ سرسری طور پر و یکھنے کے
بعد اپنی پہندیدہ کہانی آگیا بیٹال پڑھناشر وع کردی - اس
کہانی کا پورے ماہ شدت سے انظار رہتا ہے - اس کے
علاوہ جیتی جاتی زندگی اور اس ماہ میرے
پہندیدہ سلسلے ہیں -

(رؤف امجد-ملتان)

رومانی ڈائجسٹ میں صحت کے آرشکل خاص طور پر طبی مشورے اور کمر کا معالج مجھے زیادہ پسند ہیں۔ جمیں اپنے کئی مسائل کے بارے میں درست معلومات اور رہنمائی مل جاتی ہے۔

(رمضان على - خيريور)

ہے جھے روحانی ڈانجسٹ میں شائع کردہ سلسلے وار کہانیاں آگیا بیتال اور پارس بہت پسند ہیں۔ ہر ماہ اس کا شذت سے انظار کرتی ہوں۔

(ر یحانه کل بیثاور)

ہارے مریس داواکے دور سے روحانی ڈانجسٹ آرہاہے۔

اس میں فیملی کے ہر فرد کی دلچیں کے ہر فیکل ہوتے ہیں۔ جھے دستر خوان اور ٹو تھے پیند ہے۔ دادا طبی مشورے اور محرکا معالج پیند کرتے ہیں جیکہ چیوٹی بہن کو کھانیاں افسائے اور ابو کورو صافی ڈاک پیند ہے۔ بہن کو کھانیاں افسائے اور ابو کورو صافی ڈاک پیند ہے۔



المُناكِنِينَ اللهُ اللهُ

WWW.PAKSOCTETY.COM



ہا یا فرید نے بیت المقدس میں قیام کیا، یہاں جھاڑو دی اور راتوں کو عبادت میں مصروف رہے۔۔۔ بیت المقدس میں بابا فرید کا آستانہ آج بھی موجود ہے۔ سہارن پور کے شیخ محمد منیر انصاری اس آستانہ کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔

اور بیت المقدس کے سفر کیے۔ حربین شریفین میں آپ نے کی سال جاروب کشی گا۔

بابافرید منج شکر کی سوائح حیات کلھنے والے کہتے اللہ
یروشلم میں بابا فرید اپنا زیادہ تر وقت مسجد اقصلی کے
اردگر دیتھرکے فرش پر جھاڑد لگاتے یاروزہ رکھ کراس
تدیم شہر کے اندرون میں واقع ایک غار میں عمادت میں
مصروف رہتے۔ بیت المقدس میں آپ کا قیام حضرت
سید ناابر اہیم ادھم بی کے مزار مبارک کے قریب تھا۔
بابا فرید منج شکر کاسلسلہ نسب حضرت ابر اہیم بن ادھم اور قائم ہیں اور حمالہ
اور فائح بیت المقدس حضرت عمر فاروق دولوں سے ماتا
اور فائح بیت المقدس حضرت عمر فاروق دولوں سے ماتا

کوئی نہیں جانا کہ بابا فرید کتنا عرصہ بیت المقدس میں رکے، لیکن عنج شکر کے لقب سے شہرت پانے میں رکے، لیکن عنج شکر کے لقب سے شہرت پانے والے اس مر و قلندر کے نام یہ قائم زاویے آج مجی فلسطین میں ملتے ہیں۔ بابا فرید کی پنجاب واپی اور پھر سلسلہ چشتیہ کے سربراہ بننے کے برسوں بعد تک بجی سلسلہ چشتیہ کے سربراہ بننے کے برسوں بعد تک بجی میں دوستان سے تج کے ادادے سے جانے والے لوگ مکمہ میں قیام کرتے رہے۔ ان کی کے داستے میں پروشلم میں قیام کرتے رہے۔ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ اس مقام پر قماد پر صیس جہاں بابا کوشش ہوتی تھی کہ وہ اس مقام پر قماد پر صیس جہاں بابا

ملاح الدین ایوبی کے ہاتھوں پروشلم کی فتے کے محمومہ بعد تقریباً 1200 عیسوی میں ہندوستان سے آئے ہوئے ایک ورویش نے اس شہر میں قدم رکھا۔ درویش کانام فریدالدین مسعودادرلقب منج شکر تھا۔ ان کا تعلق بھارت، پاکستان اور افغانستان بھر میں تھیلے ہوئے مشہور چشتیہ سلسلے سے تھا۔ آج بھی ان تینول ممالک میں ہزارہالوگ اس صوفی بھائی چارے کا حصہ میں ادریہ سلسلہ چل رہا۔

بر مغیرین چشتہ سلطے کے عظیم صوفی بزرگ فیخ العالم حضرت بابافرید الدین مسعود منج شکر 1173ء میں ملتان کے ایک قصبے میں پیدا ہوئے اور 1265ء کو 93 برس کی عمر میں یا کہتن میں خالق حقیقی سے جانے۔

منتدروایات کے مطابق برصغیریاک وہند میں سلسلہ چشتیہ کی سعادت ورہنمائی کاکار عظیم حضرت بابا فریدالدین مسعود مجھ شکر کے سپر ہوئے ہے گئی تقریباً 18 برس (1196ء تا 1214ء) آپ سفر وسیاحت میں رہے ، اس طویل سیاحت کے دوران آپ نے قد عار ، بخاراء غرنی، خراسان چشت، سیستان ، کرمان ، بصرہ ، کوفہ ، بخداد ، بدخشاں ، قندھار ، مکہ کرمہ ، مدید منورہ کوفہ ، بخداد ، بدخشاں ، قندھار ، مکہ کرمہ ، مدید منورہ

17

£2014/50

WWW.PAKSOCIETY.COM

فريد نے فراز يو من على اور اس جك سوس جهال با بافريد سوست مقد و جرب وجرب با بافريد كى يادوں سے ملسك جكد بر"الواوية البنديہ "اور" الواوية القريدية" سے نام سے آستان بن حميا اور ايك محمولا سامهمان خاند سمى جهال جندوستانى ما بى قيام كرتے ہے۔

و مربی زبان میں زوی کے معلی مؤناء کونا بنانا ، ایک طرف کو بو جانا۔ زادی کا معنوی مطلب ہے جہاں السان کوف تھیں ہو کر مہادت کے لیے بیانہ جائے۔

معرب فواجه ملس الدين مطبى كتاب تذكره تلندر بابا اولياء بيس فرمات إلى : "ملم و لعل سے اداروں کا جائزہ لیتے ہوئے میں صولیاء کے مراکز کو مجى بيش نظر ركمنا جاسية ، ان مر اكز كوزاديه ياخا فادكها جاتا ہے۔ اسلام کی اہتدائی صدیوں بین ہے مراکز صولیوں کے اجما مات کے مقام تھے جال وہ جمع ہو کر مراتبہ اور دیکر رومانی ریافتیں کرتے تھے۔ وہ لوگ جنہیں رسی علم سے اطمینان فیس ہوتا تھا یہاں ہمر ایتان کی روشن اور حقیقت کے طالب موتے تھے۔ وہ تبتی ملی بحث و همیس یعن قبل و قال کو خیر باد کهه ویے تے اور ایع رومانی رہماکاں کی ہدایت کے مطابل فور و فكر ( مال ) سے افساط عاصل كرتے تھے۔ ای لئے عار لوں اور استدلال بہندوں بعن بالمنی علم رکھنے والوں اور ظاہری علم رکھنے والوں کو بالتر حیب صاحبان مال اور صاحبان قال کھاجاتا تھا۔ صولیوں کے مركز در حقیقت على مر اكز بوتے تھے ليكن وہاں جوعلم سكيما ياجاتا فغاوه كتابول بيل فين ملتا فغاله ان مراكزيس شاکلین رومانیت مراقبہ کے ڈریع ملم کی بلند تزین صورت يعنى باطنى اور روسانى علم كاادراك كرتے تھے۔ جس کی محصیل کے لئے روح اور دہن کی ماکیزگ ضروری موتی ہے۔ عالم اسلام سے مشرقی علاقول میں

مگواوں کے جملے کے نتیج میں معاشرے کے خارقی اداروں کی تہائی کے بعد کوئی ایسی تعظیم نہیں تھی جو اقبیر تو کا کام شروع کرنے کے قابل ہوتی ماسوائے صوفیوں کے سلسلے کے جنہیں معاشرے کا نڈر طبقہ کہا جاسکتاہے۔(تذکرہ تلندر بابا ادلیاء)

13 دیں صدی میں تین براعظموں (جنوب مشرقی اور شای افریقہ ) پر پھیلی مسلم اور شای افریقہ ) پر پھیلی مسلم سلم سلم سلم سلم خلات خلافت خلافت عشر اور شای افریقہ ) کو تشکل دی ملاوں، فاتخابوں اور شکیوں کو ''زاویے'' کی شکل دی اس کے بعد زاویے جیزی سے پھیل گئے اور مراکش، البیا، تیونس، البیار شام، قبرص، فلسطین، ترکی، ایدیا، تیونس، البیار شام، قبرص، فلسطین، ترکی، ایدیا، تیونس، اطالیہ میں قائم ہونے گئے۔'

آن آ کی صدیوں سے زیادہ عرصہ گزرتے کے بعد میں ووزاویہ جہاں ہاہ فرید سے شکر سے تیام کیا شہریروشلم بیں ہاب الساہر ہ Gate اور بیت المقدس بی ہاب الساہر ہ Gate اور بیت المقدس کے قریب موجود ہے۔ جیرت کی بات یہ ہے ایک ایسے شہر میں کہ جہاں زمین کے چنے بچے پر ہر کوئی بوری شدت سے اینا تاریخی حق جنا تا ہے وہاں یہ جگہ اب بھی ایک ہلاوستانی حمرالے کے باتھ میں ہے۔ اس سرائے کے موجودہ رکھوالے 86 سالہ میر منیر انصاری جنگ مطلبے دوم سے مہلے سے اس مقام پر رہ دے ہیں اور وہ منظیم دوم سے مہلے سے اس مقام پر رہ دے ہیں اور وہ ان تاریخی دلوں سے کو اور ایس جب قلبطین کی سرحد اس سرائے کے مرکزی دروازے تک محد ود ہوگئی۔

نی کی می ایک ربورٹ کے مطابق منیر اقصاری بناتے ہیں کہ ایک ربورٹ کے مطابق منیر اقصاری بناتے ہیں کہ ایک دبورت ای خصر الکا تھا کہ میں ہندوستان میں ہوں۔ اس زیاتے ہیں اوک بحری جہالا سے آتے ہے۔ وہ کھانے کی اشاء، میاول، حتی کہ اینا نمک مجی ہندوستان سے ساتھ لاتے ہیں۔ ایس جے ای اردوائل ہوتے، آپ میے ہی سرائے کے اندر دائل ہوتے، آپ

الكالالانت

(13)

PAKSOCIETY.COM



" ہم گھر لوٹے تو بہت اداس، بہت غمز دہ تھے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس دفت کیا حالت ہوگی۔ زیادہ تر کمرے تباہ ہو چکے تھے۔ میرے اپنے ہاتھ جل چکے تھے، میری آکھیں بند تھیں اور میرے سارے بال

جل ع يق بيت برى حالت تقى بمارى -"

فیخ منیر کی حالت انچی تھی یا بہت بری، لیکن انھیں ایک بات پری، لیکن انھیں ایک بات پہنے تھی اور وہ یہ سرائے کو چھوڑ جانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس کی تات آتی قدیم تھی، اتنی قدیم کہ اس جگہ کے ساتھ ان ونوں کی یاویں مسلک ہیں جب صلاح الدین ایوبی یروشلم میں اینے ملاح الدین ایوبی یروشلم میں اینے یاکن جمارے تھے۔

ہا بافریدئے جس بیت المقدس میں قدم رکھا تھاوہ تقریباً نصف صدی تک عیسائیوں کے ہاتھ میں رہنے کو ہندوستانی کھانوں کی خوشبو آنا شروع ہو جاتی اور آپ دیکھتے کہ یہاں رکے ہوئے مسافر اپنے کپڑے وحو کر یہاں صحن میں سوکھنے کے لیے کھیلارہے ہیں۔"

جنگ عظیم کی وجہ سے یہاں حاجیوں کا سلسلہ
رک میااور منیرانساری کار تکمین بجین بھی ختم ہو گیا۔
سرائے میں حاجیوں کی بجائے فوجی قیام کرنے گئے اور
یہ جگہ "انڈین فور تھ انفینٹری ڈویژن" کے ان
فوجیوں کی لیے مختص ہو مئی جنھوں نے سنہ 1948 میں
عربوں اور اسرائیل کے در میان پہلی جنگ کے آغاز
پر فوج کی ٹوکری چیوڑ دی تھی۔ جب منیر انساری
اپنے والد کی جگہ "شخ" یاسرائے کے تکہبان ہے،اس
وجہ سے سرائے کی ممارت خاصی خراب ہو پچی تھی۔
وجہ سے سرائے کی ممارت خاصی خراب ہو پچی تھی۔
اسرائیلی فوجیں کو لے برساتی ہوئی شہر میں واخل ہول
اسرائیلی فوجیں کو لے برساتی ہوئی شہر میں واخل ہوکی
اسرائیلی فوجیں کو لے برساتی ہوئی شہر میں واخل ہو کیل
قرسرائے کی عمارت بھی گولوں کی زدمیں آئی۔
اسرائیلی فوجیں کو لے برساتی ہوئی شہر میں واخل ہو کیل

"67 می جنگ پر پائی جون کوشر ورج ہوئی۔ جب اسرائیلی فوجی سرائے پر بمباری کررہے ہے تو فقط میر اپنے بیدی بچوں کولے کر ایک کرے سے دوسرے کر جان بچانے کی کوشش کر رہے ہے۔ جب وہ بابا فرید کے آسانے کی توشش کر ان کے قریب بینچ ان کری۔ فیخ منیر کا چرہ وادر ہاتھ بری طرح جمل سے آن کری۔ فیخ منیر کا چرہ وادر ہاتھ بری طرح جمل سے ان کری ای حالت میں زندہ فیگا جائے والے والے عزیدوں کو ملے سے نکالنا شروع کر دیا، لیکن ان کی والدہ، بین اور دو سالہ بھانجا جان بحق ہو تھے۔ والدہ، بین اور دو سالہ بھانجا جان بحق ہو تھے۔ والدہ، بین اور دو سالہ بھانجا جان بحق ہو تھے۔ والدہ، بین اور دو سالہ بھانجا جان بحق ہو تھے۔ والدہ، بین اور دو سالہ بھانجا جان بحق ہو تھے۔

£2014/50





بیت المقدس کے قریب "زاویة الفریدیه" آستانے کاوہ مقام جہاں بابافرید عمادت کرتے تھے۔

حقیق کے بیان کے لیے بھی عشق مجازی کے استعارے استعال کیے جاتے ہیں۔ بابا فریدئے اپنے دورکی دولوں بڑی شرجی زبالوں عربی اور سنسکرت کے بجائے اپنی مادری زبان پنجانی کو اظهار کا ذریعه بنایا۔اس سے پہلے کسی نے ادب میں پنجالی زبان استعال نہیں کی تھی۔بابا فرید كاشاعرى في نه صرف پنجابي ادب كي بنياد رسكى بلكه ان کی تظموں نے پنجاب کی صوفی روایات اور سکھوں کی لم جي روايات كو ايك لاي ميں يرو ويا۔ يه بابا فريد ك صوفیانہ کالم کا کمال ہی ہے کہ ان کی درجنوں عار فانہ تظمول اور اشعار کا پرتو جمیں سکھوں کی مقدس ترین كتاب كروكر نتة صاحب مين مجي د كعالى ويتاب-

بابا فریدے پروشلم میں قیام کرنے کے بعدے تین چارسوبرسول بیل د نیاجرے صوفیوں کو بہاں آکر ہندوستانی صوفیوں کے مریدوں سے ملنے کا موقع ملا۔ اس دوران سرکاری سطح پریبال ان گروبول کی ربائش

کے بعد کچھ عی عرصہ پہلے مسلمانوں کے ہاتھ آیا تھا۔ اس وقت تک صلیبی طاقتیں بحیرہ روم کے ساحلوں پر ایک عرصے سے رہ چکی تھیں اور وہ اس قطے سے واليس نبيس من تفيس- صلاح الدين ايوبي جانة ت كه اكر مسلمانول في بيت المقدس السين باته بيس ركهنا ہے واس کے لیے انہیں نہ مرف صلیبی فوجوں کا مقابله كرنا موكا بككه اس شهرے انبيس شديد لكاؤ مونا چاہے۔ال کام کے لیے صوفیوں کا کروار بہت اہم تقلہ اسلام کے ابتدائی ایام سے بی پروعظم ونیا بھر کے صوفیوں کو لیٹ جانب کھینچتا رہا ہے۔ ان لوگوں یں کھ جیب و غریب کردار بھی شامل تھے۔ کھ روشیٰ کی حلاش میں نظم پاؤں قصبہ قصبہ پھر رہے ستے اور کھ مجنون جو محرا میں اوئی چونے سے پھرتے رہتے تھے اور جہال رات پڑتی وہال ریت پر تی سو جاتے تھے۔ اس کے علاوہ ان لوگوں میں وہ تارک و نیا کردار مجی شامل تنے جو خدا کی یاد میں کریہ كرت اور محت ك كيت كات قريه قريه جرت ريح تے۔ لیکن ان صوفیوں کے مانے والوں کی تعداد مجھی كم نيس بوكي

شركو فح كرتے كے بعد صلاح الدين ايوبي نے كنبو صخراك يعج چثان كوعرق كلاب سے عسل ولوايا۔ صلاح الدین نے اس متبرک شیر میں صوفیوں کا تھلے بازوؤل کے ساتھ استقبال کیا اور صوفیانہ اظہارِ عقیدت کی حوصلہ افزائی ک۔ کئی صدیوں بعد ای ماحول میں مندوستاني حاجيون كاليبلا قافله وبنجاب كى روائتي وهنول اور سازوں کے ساتھ بابا فرید کی سرائے پر پہنچا تھا۔ موسكاے كه بير حاتى لينى پنجابى د هنول يس بابا فريد كا كلام ى كارب مول- كونكه بابافريد في ايك دونيس، بلكه بزارول الى تظميل تخليق كى بي جن من مشق

1950 میں بیت المقدی کے سائے بی بعدوستانی زائرین جبكه دومري تصويراي دوركے "زادية الغريديه"كى --

ملمان حکام نے دوست تلاش کرنا شروع کر دیے۔ ان حکام کی نظرین اس وقت خلیجی ریاستون اور امارات ك جائب نيين تحيس كيونكه ان دنول المرات كى لين مالى حالت د کر گون تھی۔ان او گون کی نظریں مشرق میں ہندوستان پر کی ہوئی تھیں جہاں لاکھوں مسلمان بستے تے۔ بلکہ ان مسلمانوں میں سے میکم انتہائی دولت مند تق

سند1923 مل بيت المقدس كے مفتی اعظم الحاج امن الحسين نے مجد الصیٰ کی مرمت اور تعمير لو کی غرض سے مالی مدو کی ورخواست کے ساتھ ایک وفد الدوستان روانه كيا- التدوستان وتنيخ يروفدكي ملاقات " تحریک خلافت" کے رہنماؤں سے ہو کی۔ قلسطینی مہالوں نے اپنے ہندوستانی میزبانوں کو سرائے کی

اور ان کی تعلیم و تربیت کے لیے مدرے اور دیگر عمارتیں تعمیر کی تمکیں۔ مراکش ، کرائیمیا، اناتولیہ اور از بستان سے آتے والے درویشوں نے ان زاویوں اور ان سے ملحقہ مہولیات سے بعربور فائد واٹھایا۔

عبد خلافت عثانيه كے مشہور سياح محمد ظلى ابن ورويش المعروف اولياء حيلي Evliya Celebi 17 ویں صدی میں میاں مینیے تو انھوں نے لیک کتاب "سیاحت نامہ" میں لکھا کہ پروعظم میں صوفیوں کے 70 آستائے تھے۔ جنگ عظم دوئم شروع ہو کی تب بھی ان میں سے بیشتر آستانے لین جگه موجود تھے۔ یہاں تك كه صلاح الدين الوفي كے زير ابتمام تعير كرده آستانه بھی پیاں موجود تھا جس کی اتنی صدیوں تک حفاظت كاسيرا خلافت عثانيه كے سر جاتا ہے۔ ليكن جنگ نے ہندوستانی حاجیوں کی بیت المقدس میں قیام کی روايت كوفتم كرويا

مشرق وسطنی میں نئی سرحدوں کے می جانے کے بعد حاجیوں کے قافلوں کے رائے مسدود ہو گئے۔نہ مرف یہ بلکہ خود صوفوں کے بارے یس کھ لوگوں نے کہناشروع کر دیا کہ ان کا طرزز تدکی باغیانہ ہے اور جديد دور مي قرون وسطى كى ان روايات كاكوئى مقام نیں بھا۔ اس کا نتی یہ لکا کہ ایک ایک کرے ان آستانوں کے دورازے بند ہوناشر وع ہو گئے اور یہ قدیم عمار عمل أوث بحوث كاشكار مو تاشر وع مو تكيل-

جب سند 1922 من خلافت عمانيه كا سورج غروب ہوا تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آنے والوں برسوں میں ہندوستانی سرائے ایک عرصہ بجرزنده بوجائے گا۔

برطانوی تو آبادیاتی جالوں سے بیز ار اور یورپ بحر ہے بہاں بیوونوں کی آمدے خوف سے ، یروعظم کے



عالم اسلام میں صوفیوں کے مراکز کے مختف نام ملے ہیں، برصغیریا کے وہدو کر دونواح میں قاری لفظ "فافقاہ" رائے ہے، پاکستان کے دبی علاقوں میں اے تجرہ، ڈیرے، مانہڑی، ملے، کٹی دغیرہ کہا جاتا ہے، وسطی ایشیائی زبان میں انہیں "رباط" Ribat کہا جاتا ہے۔ مشرقی میں انہیں "رباط" Ribat کہا جاتا ہے۔ مشرقی میں انہیں "رباط" Ribat کہا جاتا ہے۔ مشرقی افریقہ میں یہ "زاویہ" تراویہ تعربی مارک میں انہیں "رباط" Ribat کہا جاتا ہے۔ مشرقی ماری ترون وسطی کے زاویہ کے بنیادی دھائے بیدویں صدی میں ہی باقی ایس۔ آن بھی یرو حکم شیر اور گر دونواح میں کئی صوفی زاویہ موجود ہیں۔ ان میں زاویہ البندیہ الفریدی ملک میں اوریہ الفریدیہ کے ملاوہ زاویہ الفاوریہ (جے زاویہ الانوائیہ ہی کہتے ہیں)، زاویہ الفتانیہ ہی کہتے ہیں)، زاویہ الفتانیہ وغیرہ کے نام ہے موجود ہیں۔ اوریہ الادمید، زاویہ المحربیہ، زاویہ السعدیہ، زاویہ السعدیہ، زاویہ السعدیہ، زاویہ السعدیہ، زاویہ السعدیہ، زاویہ السعدیہ، زاویہ المحربیہ، زاویہ السعدیہ، زاویہ المحربیہ، زاویہ زاویہ زاوی

مالت زار کے بارے بی بتایا اور ان سے یہ جماکہ آیا ان کے لیے ممکن ہے کہ وہ کی ہندوستانی مسلمان کواس مرائے کا دیکے بیت المقدی بھی سکیں۔
اس ورخواست کے جواب بیں جو مخض سنہ 1924 میں یرو حظم پہنچااس کا نام نفر حسن انساری تفادہ وہ یہ کی کے قب سیار نیور سے آئے تنے۔ اگلے 27 میں موں کے دوران نفر حسن انساری نے ہندوستانی برسوں کے دوران نفر حسن انساری نے ہندوستانی مرائے کی مر مت اور نز کین کی۔

تذر كئى مر حبہ بندوستان سكے اور مسلمانوں سے مزید مالی

د كى درخواست كرتے رہے۔ جن مخير مسلمانوں نے
فیخ نذر كى مددكى ان بل حيد آباد كے فطام بجى شامل

تھے۔ نظام حيدرآبادكى تصوير سند 1937 بل مشبور
امر في ابنا ہے "نائم" ميكزين كے سرورق پر

"د نياكا امير تزين فخص" كى سرفى كے ساتھ شائع
بولى تقى۔

لینی پیدائش کے تقریباً چالیس برس بعد سنہ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں فیخ منیر نے لین والدہ کو "ملاح الدین سٹریٹ" کے قریب مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا۔ اس وقت تک یروشلم پر اسرائیل کاکٹرول ہوچکا تھا۔

مین منیر کا عم این یا جی کی کی بنی اور شر ارتوں ش قدرے کم ہو گیاہے۔ انھوں نے اپنے بچوں کی پرورش بندوستان سرائے بیل بی کی، اور اس دوران وہ اسرائیل راکوں سے تباہ ہو جانے والے کروں کی مرمت بھی کرتے ہے اور سرائے کے صحن میں لیموں کے یو دے لگاتے رہے جو آج کر میوں کی سہ پیر

Little .

160

\_WWW.PAKSOCIETY.COM

22

اور ماہوس نظر آتے ہیں، روحانی اور تعلی سکون کی کو طامل فہیں۔ ہر ایک کی زبان پر مال، وقت اور دولت میں بے بر کتی کا فکوہ ہے۔ کوئی مختلف بار یوں كا فكار ب توكوكي ممر لي اور خائد اني الحكافات اور

بہات می سے بوشیدہ نہیں کہ مادی اعتبار سے زماندتر في يزير ب- سائنس ايجادات والكشافات في رزق اور مال ووولت اكنماكرنے كے وسيع تر امكانات پیدا کردیے ہیں۔ کمپنیوں اور کار خانوں کی تعداد روز

وصنى كے سب نهايت يريشانيوں مي جلا ہ، ناجاز مقدمات نے کمی کو

الكادياب وكولى المناعدى

اور اولاد کی تافرمانیوں

ے لایار ہے۔ غرض پریشانیوں ک نوعیت کچے مجی ہو، يريثاني اور معيبت ہر ایک کے ماتھ 52 52 - 4 كمينوں كے مالك اور الل ثروت مجى يريشان بي ، جن كو رات کی سیح نیند مجی ميسر نبيل - بالآخر

راحت وآساکش کے

بروز برحق جاری ہے۔ سر کوں پر دوڑتی مولی گاڑیاں ، فلک ہوس عمارتیں رہائش کے عمدہ

مکانات ، تعیش کے اساب ووسائل اور زیب و زینت کی ن ئ چين نظروں کے سامنے الل- إن ش منحق ائتلابات اور نکنالوجی کی کثرت نے تصور سے زیادہ اضافہ کیا ہے۔ آماکش و آمام اور ارمانوں کی محیل کی ئى ئى رايى كىلى

جاری ہیں۔ای مادی ترقی کا نتیجہ ہے کہ کل تک جے تمام سامان کے باوجود حقیقی راحت اور شکون کا فقد ان سائیل مجی میسر نہیں تھی، آج وہ قیتی گاڑیوں پر کیوں ؟ بے اطمینانی اور پریشانی کی وہانے ہر ایک کو

على مجور كرد كما إوركول عل رہا ہے۔ جمونیریوں میں مفتی تنظیم عالم قار دعى بركن والے آج

عالیثان بلد محوں میں مورے ہیں۔جو کل تک ایک ایک ہے کے حاج تے ، وہ آج کروڑوں کے مالک وں اور ان کا ہورا کمر اسباب تعیش سے بھر اہوا ہے۔ محدول اور پیپول عل علاق کرنا شروع کرویا ہے ليكن ان سب كے باوجود آج كے لوگ زيادہ پريشاني

تحثی اور مل و قال کے واقعات بڑھتے جارہے ہیں؟ ور امل لوگوں نے آج سکون اور ماحد

مال ودولت كى كثرت فے بندوں كار شتر رب سے از

WWW.PAKSOCIETY.CO

آج كاس رقى يافته ونيايس خوا

ديت-" [سورة اعراف: آيت 96] آسان اور زمین کی بر کتوں سے مراو ہر مشم ک بر کات ہیں، صحت میں، کاموں میں، وقت میں، مال میں، کھانے پینے اور استعمال وضرورت کی تمام چیزوں میں برکت ورحمت نازل کی جاتی ہے، جس سے مقصود ومطلوب آسان موجاتا ہے اور تادیر اس کے استعال کی تو فیق دی جاتی ہے۔ مثلاً ایک آد می کی صحت تقریباً وس سال ہے بالکل تھیک ہے، مجھی سر میں ورو نہیں ہوا۔أے یاد بھی نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس کب میا تھا؟ یہ صحت کی برکت ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جانے آنے کی کلفتوں اور الجھنوں سے نی کیا۔ وہ مستقل اپنا کام کرتا رہا۔ وقت مجی محفوظ رہا اور پیسہ مجی-تھوڑے وقت میں امیدے زیادہ کام کرنا بھی ایک حم كى بركت ہے۔جس كام كے ليے آدمى كہيں جاتا ہے یا جس کام میں مصروف رہتا ہے ، اگر وہ کام سیج طرح ہو گیا، کوئی رکاوٹ ند آئی توبیہ بھی برکت ہے۔ بہت سے لوگ وقت میں بے بر کتی کی شکایت کرتے ہیں کہ مجے سے شام ہوجاتی ہے موقت اس قدر جیزی سے گزر جاتا ہے کہ دن کا حساس بی تیس ہو تا۔ کوئی کام عمل نہیں ہویاتا ہے کہ دوسراون بل کہ دوسرا مفتد اور دوسرامبینه شروع موجاتا ہے۔ سالہا سال تیزی سے گزر رہے ہیں۔ کوئی قابل لحاظ کام انجام نہیں دیا جاسکتا۔ بلاشہریہ بے برکتی ہے، جو انسان کے اعمال بدكا نتيه۔۔۔

بہت سے بزرگ ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے بہت کم وقت میں بڑا کارنامہ انجام دیا۔ انھوں نے ہراروں کتابیں تصنیف کیں الاکھوں شاگر دپیدا کیے ، تصوف وسلوك كى راه ميس بهى خلقا اور مريدين كى

دیا۔ وہ آثرت کو بھول کر دنیا اور دنیا کے اسباب و وسائل کو جع کرنے میں بحث مجھے ہیں۔ دنیوی تھروں کو عالیشان بنانے اور ان کے زیب و زینت میں مکن میں۔ ظاہر ہے کہ مال و دولت کی زیادتی اور خوبصورت ممارت میں اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ او كون كوسكون قرابهم كريكے مال كى كثرت سے اگر سکون کما تو قارون ونیاکا سب سے پرسکون انسان ہو تا۔ حکومت اور عبدوں سے اگر سکون ملتا تو فرعون ونیاکاسب سے پرسکون انسان گزر تا۔ مگر ایسا تہیں ہوا۔ وہ وولت اور عبدول کے باوجود پریشان حال رہے اور پریشانی کے ساتھ بی عبر تناک موت ك ذريع ونياس على بير-اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان دولت اور جا عداد کے ذریعے عالیثان اور او چی بلد تقیس بناسکتا ہے، مگر سکون نہیں خرید سكا عبدول كے ذريع سے لوكول بيل رعب و وبدبہ قائم كرسكا ہے۔ مكر اسے حقیق داحت ميسر نيس موسكتى۔ جيسے ايك انسان مال سے كتابيں تو خريد سکتا ہے ، علم نہیں فرید سکتا۔ مال سے انسان اچھا لباس تو خريد سكا ہے، حن و جمال نہيں خريد سكا۔ مأل سے انسان اچی دوائیں تو خرید سکتا ہے ، اچھی صحت نہیں خرید سکتا۔ یہ تمام چزیں اللہ تعالی کے ا فقیار میں ہیں۔وہ جس کو چاہتاہے اینے فضل سے عطا كر تاہے، سكون اور قلبى راحت مجى خدا كاعطيه ہے۔ قرآن كريم من الله تعالى في بركت ك زول كا ضابط اس طرح بيان كياب:

ر جمہ:"اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسان اور زین سے برکوں کے دروازے کول

24

PAKSOCIETY.COM

ایک بڑی تعداد تیار کی، ان کی طویل خدمات کو اگر ان کی عمر پر آج تقسیم کیا جائے تو عقل جیران ہوجاتی ہے اور سوچنا پڑتا ہے کہ آخر اتنے کم وقت میں اتنا معظیم کارنامہ کیے انجام دیا گیا۔بلاشبہ اللہ تعالی نے ان کے نیک اعمال کی برکت کی وجہ سے ان کے وقت میں برکت دی تھی کہ کم وقت میں تو قع سے زیادہ وہ كام كر مكتے، جو آج لوگ صديوں ميں نہيں كر سكتے۔ اليے خداترس افراد آج مجی موجود ہیں اور ان کے اخلاص و للبیت کے مطابق ان کے او قات میں بركت كاسلىلد جارى بريل كدايك عام مسلمان مجھی جب اللہ سے ڈرتا ہے اور اطاعت البی کو اپنا شعار بناتا ہے تواس کی نیکی اور تقویٰ کے اعتبارے اس کے وقت میں برکت وے دی جاتی ہے ، جس سے وہ بہت ہے ایسے کام کر لیتے ہیں، جو منبکار نہیں کر سکتے۔ بہت سے لوگوں کوبرکت کامفہوم سمجھ میں نہیں آتا۔ بعض لوگ مذاق بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے پاس وس بزارروپے ہیں، کیانیک کام کرنے سے

آتا۔ بعض لوگ ڈاق بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے یاس وس ہزار روپے ہیں، کیانیک کام کرنے سے وہ بارہ ہزار بن جائیں گے۔ یاورہ کہ برکت سے مراو روپے کی مقدار میں اضافہ نہیں ہے، بل کہ روپے کا مقدار میں اضافہ نہیں ہے، بل کہ روپے کا می میں ضرورت پوری ہوجانا یہ سب مال کی برکت ہے، جواللہ تعالی اس کی نیکی کی وجہ سے عطاکر تاہے۔ کہ صفرت جنید بغدادی گا ایک مرید بہت پریشان ہوکر کہنے لگا: حضرت انج کا ارادہ ہے؛ بہت پریشان ہوکر کہنے لگا: حضرت انج کا ارادہ ہے؛ لیکن پور میں مال میرے یاس موجود نہیں۔ صفرت نے ایک ویٹار دیتے ہوئے فرمایا: جاؤنج کر لو، نے کے لیے ایک ویٹار دیتے ہوئے فرمایا: جاؤنج کر لو، نے کے میں مرابیہ تھا۔ بظاہر نے اس سے مشکل تھا، مگر حضرت کا تھم ہوا، دوایک ویٹار لے کر مشکل تھا، مگر حضرت کا تھم ہوا، دوایک ویٹار لے کر مشکل تھا، مگر حضرت کا تھم ہوا، دوایک ویٹار لے کر مشکل تھا، مگر حضرت کا تھم ہوا، دوایک ویٹار لے کر

چل پڑا۔ ابھی بستی سے باہر ہی گیا تھا کہ ایک قافلہ آٹاہوا دیکھا۔ اس نے قافلے والوں کو سلام کیا اور پوچا: بھٹی ! آپ لوگ کہاں جہارہ ہیں ؟ ان لوگوں نے جواب ہیں۔ اس نے کہا میں بھی تج پر جارہا ہوں، مگر میں تو پیدل چلوں گا، قافلے والے کہنے گئے کہ ایک آدی پیدل چلوں گا، قافلے والے کہنے گئے کہ ایک آدی ہم میں سے بیار ہوگیا، جس کی وجہ سے وہ پیچے رہ گیا ہوار موار ہو جا ہاں پر سوار ہو جا ہے۔ اس کا اون خالی ہے، آپ اس پر سوار والے رکتے اور کھانا پاتے اس کو مہمان سمجھ کر ساتھ والے رکتے اور کھانا پاتے اس کو مہمان سمجھ کر ساتھ کھلاتے۔ پوراج کا سفر اس نے اس طرح سے کیا۔ اس جو کاران کے ساتھ جے کرکے واپس آیا اور بستی کے آٹور کاران کے ساتھ جے کرکے واپس آیا اور بستی کے گئارے اس کو کہیں بھی کارے واپس آیا اور بستی کے کہیں بھی کارے دیوں کے کیا۔ کو کہیں بھی کی خرج کرنے کی ضرورت چیش نہ آئی۔

فیخ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: حضرت! جیب ج کیا، میں تو مہمان ہی بن کر پھر تارباراوراب بہال پینچ کیا ہوں۔

حفرت نے یو چھا کہ تمھارا کچھ خرج ہوا؟ عرض کیا کچھ بھی نہیں۔

فرمانے گئے: میر ادینارواپس کر دو۔

یہ مال کی برکت ہی تو تھی کہ غیب سے ایسے
اساب پیدا کیے گئے کہ باعزت طور پر اس مرید کا ج اساب پیدا کیے گئے کہ باعزت طور پر اس مرید کا ج ایک وینار کا سرمایہ جی خرج نہیں ہوا۔ جب کہ ایک وینار کا سرمایہ جی کے لیے انتہائی ناکائی تھا۔ لیکن اللہ تعالی نے حضرت جنید بغدادی کی بزرگی اور اس مرید کے اخلاص و محبت کی وجہ سے اس ایک وینار کو مرید کے اخلاص و محبت کی وجہ سے اس ایک وینار کو مکمل سفر کا سبب بنایا اور اس میں کچھ کی بھی نہ آئی۔ ایک بیٹے نے اپنے بزرگ والد محترم سے کہا کہ ایک بیٹے نے اپنے بزرگ والد محترم سے کہا کہ

WWW.PAKSOCIETY.COM

£201450

اباجی ابرکت کا لفظ تو بہت سنتے رہتے ہیں ، محر میری سمجد میں نہیں آیا۔ آپ اس سلسلے میں پھھ بتاہے۔ فرمائے گلے: بیٹااد هر آؤ،وہ اسے لے محتے اور النے محر کا بینڈ پہپ و کھاتے ہوے کہا کہ یہ برکت ہے ، بیٹا بینڈ پہپ و مکھ کر بڑا جیران ہوا اور ہو چھا: ایا بی اید برکت کیے ہے ؟ اس کے بزرگ والد نے فرمایا کہ بیٹا! تمھاری عمر بیس سال ہے اور تمھاری پیدائش سے پہلے ہی میں نے یہ دینڈ پی لکوایا تھا، آج تک اس میں خرابی نہیں آئی، اس کو تھیک کرانے میں میر امال نگانہ وقت نگا اور نہ کوئی پریشانی ہوئی، ای كوبركت كبتح إين-

و نیا میں جتنے بھی لوگ ملاز مت، تجارت یا اور سی طرح اپنی اقتصادیات کومضبوط کردہے ہیں، ان کا مقصد سکون کی زندگی حاصل کرنا ہے۔ اس کے ليے وہ شب و روز محنت كرتے ہيں اور اپنى وسعت کے مطابق راحت کے سامان مجی فراہم کرتے ہیں، حمر انھیں سکون وراحت نہیں ہے۔ ظاہر میں محنت بہت ہے، مر نتیجہ صفر ہے۔ کیا آپ نے سوچا کہ ایسا كيول بوتاہے؟اس كے كياعوال واساب يل ؟كيول پریشانیوں کی بارش ہورہی ہے؟ قرآن تھیم میں اللہ تعالى في اعلان كيا:

ر جمہ: " فتکلی اور تری میں نساد بریا ہو گیا ہے لو گوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے ؛ تاکہ مزا چکھائے ان کو ان کے بعض اعمال کا شاید کہ وہ باز آئيس"\_[سورةروم: آيت 41] دوسری جگه ارشاد ب: رجہ: "جو بھی برائی کرے گااس کا پھل یائے گااور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی و مدو گار

نها يح كا"\_[مورة نباء: آيت 123] ان دولوں آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ برائیوں اور مناہوں کی وجہ سے انسان پریشانیوں کا شکار ہوجاتا ہے اور مخلف جہتوں سے محوست اسے تحمیر لیتی ہے۔ یہاں تک کہ ایک مخض کی بد اعمالی اور برائی دوسروں پر بھی اثر انداز ہوتی ہے ، جس طرح کفروظلم کی شامت سے ملکوں اور جزیروں میں خرابی طرح خود بندول کی اپنی بد کاربوں کے سبب بوری دنیا میں اس کے قلط افرات مرتب ہوتے ہیں۔ برو بحر، محظی اور تری آبادی اور جنگل میں ان کی برائیوں کی محوست مجعاجاتی ہے اور اس کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں رک جاتی ہیں۔جب ایک مخص کی برائی کا اثر قرب و جوار، ملک اور قوم پریٹر تا ہے تو خود برائی کرنے والے كے مراوراس كى زندكى يركتناكبر ااربوكا؟

وه لوگ جو د نیایش مجمی امن و سکون اور قلبی و ذہنی راحت حاصل کرنا چاہتے ہیں ، انھیں چاہیے کہ و نیا بھی کمائیں ، مگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ عليه وسلم كو فراموش نه كريں - خدا سے اپنے تعلق مضبوط ومتحكم ركھيں، نيتوں ميں اخلاص پيدا كريں ، زندگی کا ہر لھے عند اللہ جواب دہی کے احساس کے ساتھ گزاریں۔مال و دولت پر فخر و تکبر کے بجائے تواضع کی صفت پیدا کریں۔ جب زندگی ان خطوط پر مزمے کی جن پر محابہ مرائم نے اپنی زندگی مزاری او قدم قدم پراتن بر سیس نازل موس کی که آپ ان کاتصور مجى خبيس كرسكت باشهال ودولت سے كي مجى خبيس موتا،جب تك الله كى توفيق اور مدوشامل حال ندمو-

Liekik.

WWW.PAKSOCIETY.COM



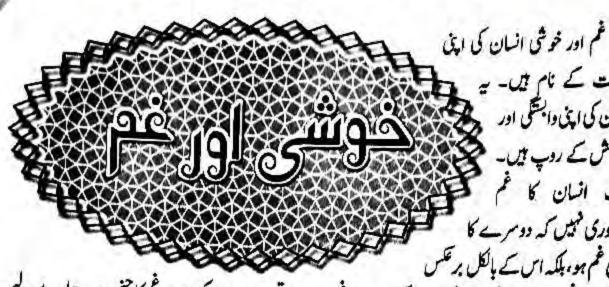

ہوتی ہے اور اس کی موت عم کاجنم ہے۔ ہمارے لیے جاری وابستگیاں غم اور خوشی پیدا کرتی رہتی ہیں۔ اگر باب نے بینے کاماتم نہیں کیاتو بیٹا اپنے کاندھے پر باپ كاجنازه الفاتاب-

کون سی ہے آگھ جو غم سے یہاں روتی نہیں جانے والوں کی مگر رفار کم ہوتی نہیں انسان فافى اشام سمحت كرتاب،ان كى حمناكرتا

ہے، انہیں جمع کر تاہے اور فانی شے ختم ہو جاتی ہے تووہ غمز دہ بوجاتا ہے۔ انسان فرمن جمع كرتا ہے، واند وانہ چن کے اور پھر ایک دن برق خرمن سے آشاہوجاتاہے۔خوشی بینی کی طرح گھر میں پلتی ہے اور جب جوان ہوجائے تورخصت کردی جاتی ہے۔ تمام ندارب ایسے مقامات کی

نشاند ہی کراتے رہے ہیں، جہال انسان کوخوف اور حزن حبیں ہو تا۔

دراصل بیر روح کا مقام ہے۔ ایسا مقام جہاں تعلق نعیب ہو تاہے، برئی روح سے، کا تناتی روح سے اور به تعلق فراق ووصال سے بے نیاز ہو تاہے۔ تطرے كوسمندرے تعلق موجائے تو وہ فنا اور

ایک انسان کا عم ضروری قبیں کہ دوسرے کا مجی غم ہو، بلکہ اس کے بالکل برعکس ایک کا عم دوسرے کی خوشی بن سکتا ہے۔ عم كے كيت ميٹھے اور سريلے ہونے كى وجہ سے سننے والوں کو خوشی عطا کرتے ہیں۔انداز نظربدل جائے تو نظارہ بدل جاتا ہے۔ کل کاغم آج کی مسرت ہے اور

كيفيات كے نام بيں۔ يہ

انسان کی اینی وابنتگی اور

خواہش کے روپ ہیں۔

آج کی خوشی نہ جانے کب آنسوین کربہہ جائے۔ انسان کا اپنااحساس وا تعات کو غم اور خوشی سے تعبيركر تاب\_شبنم كے قطرے دات كے آنو مجى

بي اور منح كى مسكر ابث محى- . حقیقت ہے کہ عم اور خوشی ایک بی فے کے نام ہیں۔ ہر خوشی، غم بنت ہے۔ جنتی بری خوشی اتنابرا فم فم آخر فوشی کے چھن جانے کا بی تو نام ہے۔ جو شے زندگی میں خوشی بن کے واقل ہوتی ہے، وہ غم بن کے رخصت

واستانيس امل ميس غم اور خوشي المستانيس امل ميس غم اور خوشي ہوتی ہے۔وصال و فراق کی اصل

سے قصے ہیں۔ وصال نہ ہو تو فراق بے معن ہے۔ چو کلہ خوش سے مفرویں،اس لیے عم سے مفر نہیں۔ جس طرح استی سے مغرف ہو، او موت سے مغر فہیں۔ پیدا ہونے والا مرتا ضرور ہے۔ خوشی پیدا





WWW.PAKSOCTETY.COM

لكاياجا باي- كم ظرف آدى دوسرول كو خوش وكي كرى غم زده دوجاتا ہے۔ وہ يد برواشت نبيل كرسكتا كەلوگ خوش رېيں \_ دوان كى خوشيوں كوبر باد كرتے پر ال جاتا ہے۔اس کی خوشی یہ ہے کہ لوگ خوشی سے محروم ہو جائیں۔وہ اپنے لیے جنت کو وقف سمجھتا

ہاور دو سرول کو دوزخے فراتا ہے۔ ایک بخیل انسان نه خوش ره سکتا ہے، نه خوش کر سکتا ہے۔ سخی سد ابہار رہتا ہے۔ سخی ضروری خہیں كدامير مورايك غريب آدى بھي سخي موسكتا ہے، ا کروہ دوسروں کے مال کی تمنا چھوڑ دے۔ اسی طرح جن لو گوں کا ایمان ہے کہ اللہ کار حم اس کے غضب سے وسیع ہے، وہ عمیمی مغموم نہیں ہوتے۔ وہ جانتے وں کہ غربت کدے میں ملنے والا عم اس کے فضل سے ایک ون چراغ مسرت بن کر ولوں کے اند هرے دور کر سکتاہ۔وہ جانتے ہیں کہ پیغیر بھی تكالف سے كزارے كے ليكن پيفبركا غم امت كى للاح کے لیے ہے۔ غم سزانہیں، غم انعام بھی ہے۔ پوسف منویں میں گرائے گئے،ان پر الزام لگا، انہیں قیدخانے سے گزرنا پرالیکن ان کے تقرب اور ان ے حسن میں کی ند آئی، ان کا بیان احسن القصص ب- دراصل قريب كرديين والاعم دوركر دين والى خوشیوں سے بدرجہا بہتر رہے۔ منزل نعیب ہوجائے توسفر کی صعوبتیں کامیابی کا حصہ کہلاتیں می اور اگر انجام محروی منزل ہے تو راسنے کے جش ناعاقبت اندیش کے مواکیا ہوسکتے ہیں۔ انسان اگر باشعور ہوجائے تو وہ بہوان لیتا ہے کہ ایک عم اور دوسرے غم میں کوئی فرق نہیں۔ کل کے آنسو اور بقاسے بے نیاز ہوجاتا ہے۔اگر خواہش اور آرزو ہی شہ رب توغم اورخوشي كيا- حقيقي خوشي اور حقيقي غم ايك عی سے ہیں۔ ہم جس کو یاد کررہے ہیں، وہ تو ہمارے یاس ہے۔جوول میں پنہال ہے، نظرے او حمل ہے، جس کی یادب قرار کررہی ہے،وہی تو آگھ سے آنسو بن کر فیک دہاہے۔ یہ بڑے نصیب کی بات ہے، بڑی دور کی منزل ہے، بڑا بلند مقام ہے کہ ون اور رات ایک بی سورج کے روپ نظر اسمیں۔ عم اور خوشی ایک بی شے کے نام ہو کر رہ جائیں۔ انسان روتے روتے بنس بڑے اور بنتے بنتے رونا شروع کردے۔ حاصل ومحروى سے بے نیاز ہوكر انسان معراج تعلق تک پہنچتا ہے اور تعلق کے حصول کے بعد ستم اور كرم دونوں ہى محبوب كى دلبرى كے انداز ہيں۔

و نيايس خوشي حاصل نهيس موسكتي، جب تك مم دومرول کوخوش ند کریں۔خوش کرنے والا ہی خوشی سے آشاکر ایاجاتا ہے اور خوش کرنے والا اور خوش مرنے والا تنہائیوں میں آنسووں میں آنسووں سے ول بہلا تاہے۔

لذت ستم مل جائے تو اور کرم کیا ہے۔ آہ سحر گاہی انعام ہے،ان کے لیے جو بارگاہ صدیت میں مقرب ہوں۔ بے قرار روحیں سرشار ہوتی ہیں بلکہ زمانوں کو سرشار کرتی ہیں۔ روہی میں رونے والا فريدا خريكار افتتاب-

و نیاوالو! جس کو تلاش کر رہے ہو وہ ہمہ وقت ميرے پاس --

خلقت کول جنیدی کول وم فرید دے کول سمی انسان کے عم کا اندازہ اس کے ظرف سے

28

آج کے آنسوایک جیے ہیں۔

PAKSOCIETY.COM

باشورانسان غور کرتاہے کہ کوئی خوشی، زندگی کا کے چراغ کو فناکی آئد حی سے نہیں بچاہتی۔ زندگی کا انجام اگر موت بی ہے تو غم کیا اور خوشی کیا۔ پچھ لوگ فصے کو غم بچھتے ہیں۔ وہ زندگی بھر ناراض رہے ہیں، مجھی دو سروں پر مجھی اپنے آپ پر۔ انہیں ماضی کا غم ہوتا ہے اور مستقبل کی تاریکیوں کا غم ہوتا ہے اور مستقبل کی تاریکیوں کا غم ۔ یہ غم آشالوگ دراصل کم آشا ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ گزرے ہوئے زمانے کا غم رکھنے والا مجھی آنے والی خوشی کا استقبال کرنے کے لیے تیار فران کر ویتا ہے۔ یہ غم امر تیل کی طرح ان کی زندگی فریس ہو سکا۔ ان کا غم امر تیل کی طرح ان کی زندگی فریس ہو سکا۔ ان کا غم امر تیل کی طرح ان کی زندگی فریس ہو سکا۔ ان کا غم امر تیل کی طرح ان کی زندگی فریس ہو سکا۔ ان کا غم ہوتا ہے۔ یہ غم خم نہیں، یہ غصہ ہے یا فریس ہو سکا۔ ان کا فریس ہو شکا ہو وعوت مثر گال ساتھ لا تا ہے اور فریت ہے۔ فریس ہونے ہوئے ہوئے ہوئے اور فاتورانسان کامر کب۔ فطر توں کارا کب ہے اور طاقورانسان کامر کب۔

یہاں یہ جانا بھی ضروری ہے کہ پچھ لوگ افسوس اور حسرت کو خم سجھتے ہیں۔ ایبا نہیں ہے افسوس کو تابی عمل کانام ہے، غلط روی کے احساس کا نام ہے۔افسوس سے نطلنے کاراستہ "توبہ اور معالی" کا راستہ ہے۔ حسرت، ناتمام آرزو کا نام ہے۔ یہ ایک دالگ مقام ہے۔

ارزو اور استعداد کے فرق سے حبرت پیدا ہوتی ہے۔ آرزو جب استعداد سے بڑھ جائے، تو حبرت پرا حرت بڑھ جائے، تو حبرت شروع ہوجاتی ہے۔ باعزم انسان حبرت سے محفوظ رہتے ہیں۔ انسان اپنی پیند کو حاصل کرلے یا انہا مال کو پیند کر لے ہو حسرت نہیں رہتی۔ انسان وہی ہے جو دوسروں کے غم میں شامل ہوکر اسے کم کرے اور دوسروں کی خوشی میں شامل ہوکر اسے کم کرے اور دوسروں کی خوشی میں شرکے ہو کر اس میں اضافہ کرے۔ ایک صلاحیتوں کو شرکے ہو کر اس میں اضافہ کرے۔ ایک صلاحیتوں کو

محروم لوگوں کی خدمت کے لیے وقف کرنے والا غم سے نڈھال نہیں ہوسکتا۔

اگریہ بات مان لی جائے کہ غم مخصیت ساز ہے اور غم اس کی عطاہے جس نے خوشی دی تقی، تو انسان کی زندگی آسان سی ہو جاتی ہے۔

انديشوں كو تجى غم نہيں كبنا چاہيے۔ انديشہ آنے والے زمانے سے موتا ہے۔ اگر حال پر تكاه رکھی جائے توستقبل کے اندیشے کم موجاتے ہیں۔ اندیشہ ایک" ناسمجی" کانام ہے۔اندیشہ امیدسے ٹلٹا ہے۔امید،رحت پرائمان سے حاصل ہوتی ہے اور رحت فالق كاعمل ب، بلكه فالق كى رحت اس ك غضب سے وسیج ہے۔ وہ خالق جو اسے محبوب کو رحمته اللعالمين مُلَّقِيمً بناكر بهيجنا ہے، مخلوق پر غضب نہیں کر تا۔ لبذاہم و اوق سے کہد مجتے ہیں کہ خالق کی طرف سے مخلوق پر ظلم کا اندیشہ محض وسوسہ ہے۔ خالق نے ہدایت جمیحی، پیغیبر سمیعی، سلامتی کے پیغامات سمجے، رحمتیں اور بر سمتیں نازل فرمايس، مبارك محفي اور مقدس كتابيس نازل فرمايس اورسب سے بڑی بات اپنی رحتوں کو رحمت عالم کی ذات میں مجتمع فرماکر مخلوق کے لیے آسرابتاکر بھیجا۔ سر کش وباغی انسان ہی اندیشوں میں مبتلا ہو کر

غردہ وانسر دہ رہتا ہے۔جولوگ اپنے تقس کے شر اور ظلم سے نئے سکتے، وہ غم سے نئے سکتے۔ ان کے لیے بشارت ہے، ہمیشہ کے لیے بشارات ہے، ہمیشہ کے لیے نشاواب وسر مبز جنت کی۔ اندیشہ دوری ہے اور امید خواہش تقرب ہے۔ جس انسان نے استقامت افتیار کی، حقیقت کی راہ میں وہ مایوس نہیں گیاجا تا۔

سوچنا چاہیے کہ انسان اس زعر کی میں نہ کھی

£2014/5°3

كوتاب، ند إتاب دو قو مرف آتاب اور جاتا ہے۔ کیا ماصل اور کیا محروی۔ کمی کا چرو کمی کی زعى ش فوشى پيداكر جاتا باوركى كازعرك ش م دے جاتا ہے۔ یہ سب قدرت کے تعمل الل لوگ مالات اور زتی سے خوشی مامل کرنا چاہے ہیں، طالا تکہ خوشی کا تعلق مالات سے نہیں۔ فوشى ايك طات كائم ب، لين طات، لينا احمال، لينا الداد كر احداس كى اصلاح موجائ وعم اور خوشی کی بحث فتم ہوجاتی ہے۔ دلبر، دل کے پاس فظروں كے ملتے ہو تو تحة وار جنت سے كم فيل-ولبر دور ہو توجنت مجی جہم۔ولبر کی یاد سرمایہ ہے اور اس کے کوچہ کی گدائی بھی تاج شائ سے کم نیس۔ ماصل يه مواكه غم اور فوشى اينا الدار فكرك م إلى فرقى كا باعث ب اور کناد کا حاصل ہو جاتا بھی غم کاباعث ہے۔ وان کو لنے والا اگردات کو آرام سے سوجائے قو چر دیزان کے لے دعاکے علاوہ کیاہو سکاہے۔ اگر زعر کی کی اور کی خوشنودي كاباعث موجك توغم نبيل موكار اكرخود غرضى مقعد حيلت ہو، تو مجمى خوشى نصيب نہ ہو گا۔ خوشی اور غم موسموں کی طرح آتے جاتے دہے ہیں۔ غم خوشی بن کر زعد کی عن داخل ہو تاہے اور خوشی غمین کرزیرگ نظل جاتی ہے اور پر محروم زعد كى آشك لذت وكيف كرادى جاتى إلى طرح جے خرال زدہ باغ ایک دن سر مبز و شاداب كردياجاتاب بهاردوخزاول كدرميان وقفه كانام ہے اور خرال دو بھاروں کے در میانی زانے کا۔ ایک مرتبرایک افسان لینے کی کزیز کی موت پر روم اقد لو كول نے كيا "دوتے كول بوراب أفودك

كاكيانا كمه" ال في جواب ديا"رو تا اى بات يرى ہوں کہ اب رونے کا قائدہ عی نہیں۔ "جو شے رونے ہے واپس نیس ہو سکتی اس پر رونا کیا۔ اور رونا ہو تا بی ای شے رہے جورونے سے محاوالی شرآئے۔ خوشى كا تعاقب كرنے والا خوشى نييں ياسكا۔ يه عطا ہالک کی،جواس کی یاد اور اس کی مقرر کی ہوئی تقرر پر راضی رہے ہے ملی ہے۔ کیل وستو کا راجہ فوقی عاصل نه کرسکالیکن "میا" کامیانی خوشی سے سر شار بو كرلو كون كوخوشى كى منزل و كما تاريك

اسلام نے استقامت کو ذریعہ سرت کیا ہے مستقل مراج انسان عم اور فوشی کے تجابات سے لکا ہوا حقیقت کے توریک پیٹنے جاتا ہے۔ بکیاوہ مقام ہے جال نہ م ہے نہ فو گی۔ بس ایک سر شاری ہے، ایک الی حالت که جهال نه دولت کی خوابش جوتی ےنہ وجود کی تسکین کی آرزو۔ بہال انسان بارگاہ حن ش موظاره بوتا ہے۔ نہ حاصل نہ محروی۔ نہ غمنه خوشی، ند آرزوند فلست آرزو مد بری خوش تعينى ہے۔ اپنے نعيب ير فوش رمنا چاہے۔ لين كوششول يرداضى رباعاب اوركوششون ك انجام یر بھی راضی رہنا چاہے۔ دوسرے انسانوں کے نعیب سے مقابلہ نیں کرنا چاہے۔ جو ذرّہ جس جگہ ہواں آقاب ہے۔

جوفے چلنے سے حاصل نہیں ہوتی، وہ تغمرنے ے مامل ہو جاتی ہے۔جورازمیے جمع کرنے عمل نہ الاجائده ورق كرف على خرور بالاجائد كا- جي مونے والا دریافت نہ کریکے، اسے جاگتے والا ضرور وریافت کرے گا۔

Lift Oki

30



قسط نمبر 36

شاہ معاجب کی خانقاہ میں زائم کو عیشال نظر آئی مقی ہس لوک کی عبت میں زائم نے اتنی تکلیفیں ؟ اتنی مصبیتیں بر داشت کی خمیں ،سامری جادو کر کی قید ک سختیاں سبی خمیں،سامری کے سفلی علم کی شدید اذبیتیں اپنے اوپر جمیلی خمیں، اپنے گھر والوں ،اپنے قبیلے سے جدائی گواراکرلی تھی وہ محبوبہ ،وہ عیشال اس وقت زائم سے سامنے تھی۔

عيثال....ا

زائم ویواند وارچلایا....اور عیشال کی طرف میزی سے بڑھا۔ زائم کے ساتھی جنات نے جمیت کر اسے جا بکڑا۔ زائم کے ساتھی جنات نے جمیت کر اسے جا بکڑا۔ زائم کی آواز عیشال توند سن پائی لیکن میٹے عبد العزیز اور خانقاہ میں چند دیگر افراد نے زائم کو بکار سے سن لیا تھا۔

جنات نے زائم کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا ہوا تھا۔ بے و تونی کی ہاتیں مت کرو....

موش بيل آك...

ہم شاہ صاحب کے ہاں آئے ہوئے ہیں ....

زائم کے ساتھی کچھ ضفے سے اسے کہ رہے ہتے۔

عیثال کو دیکھتے ہی زائم کی برداشت ختم ہو گئی تھی۔

اس کی بے تابی اور بے قراری بہت شدید ہو گئی تھی۔ اس کی بے تابی اور بے قراری بین وہ سب پچھ

ہول گیا۔ اسے یہ بھی خیال شدیا کہ وہ اوراس کے ساتھی

جنات شاہ صاحب کی خانقاہ میں آگر تھہرے ہوئے ہیں۔

زائم کے ساتھی جنات بہت سمجھد ار بھی تنے اور
معاملہ فہم بھی ۔ انہوں نے صورت حال کو بھانپ کر

قررای زائم کو پکر لیااور اسے سمجھانا شروع کر دیا۔

زائم کے عیشال کو پکار نے کی آواز فیخ عبد العریز

زائم کے عیشال کو پکار نے کی آواز فیخ عبد العریز

زائم کے عیشال کو پکار نے کی آواز فیخ عبد العریز

زائم کے عیشال کو پکار نے کی آواز فیخ عبد العریز

فیخ کے لیجے میں ناگواری تھی۔ صاف پیتہ چل رہا قاکہ خانقاہ میں زائم کا اس طرح چلانا فیخ کو پیند نہیں آیا تھا۔ خانقاہ میں جس کسی نے بھی زائم کی آواز سی تھی انہیں بھی یہ بات ناگوار گزری تھی۔

ا بین می بیات ما وار رون ماله هیخ عبد العزیزئے زائم اوراس کے ساتھیوں کو اپنے حجرے میں بلوالیا۔

ہے برے میں روہ ہے۔ السلام علیکم فنخ .. زائم کے ساتھ ساتھ دوسرے جنات نے بھی فیخ کوسلام کیا

وعليكم السلام....

زائم... فیخ نے زائم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جناب... دیکھیے عیثال یہاں آئی ہوئی ہے لیکن میرے ساتھی مجھے اس کے پاس جائے شہیں دے دہے۔ تمہارے ساتھیوں نے بالکل ٹھیک کیا ہے۔ مانا کہ تم ایک اجھے جن ہو۔ حمہیں عیثال سے عشق ہے اور تم بہت عربے ہے اس ہے دور ہو۔

ہی فیخ صاحب.... زائم نے سرچھکاکر جواب دیا دیکھو زائم ......! شاہ صاحب کی ہدایت پر ہم اس معاملے کو سلجھانا چاہتے ہیں۔شاہ صاحب کے فرمان کی تکمیل میں ہم تمہاری اور عیثال کی مدو کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم کسی کو بھی خانقاہ کے احترام کے منافی باتوں کی اجازت نہیں ویں گے۔

حفرت .... زائم کی طرف ہے ہم آپ ہے معانی مانگتے ہیں۔ زائم کے ساتھیوں ہیں ہے ایک نے سب کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا

زائم سرجھائے کھڑا تھا۔اس کے اندازے ظاہر ہورہاتھا کہ خانقاہ میں زورے بولنے پر وہ شرمندگی محسوس کررہاہے۔

حفرت .... میں خود آپ سے معافی کا طلب گار موں۔ ہم جنات پر شاہ صاحب کے بہتادا صانات ہیں۔ شاہ صاحب ہمارے میں بزرگ ہیں۔ میں اپنے جذبات پر

ينالله

32

ارے .... جن او کاکیا کردہاہ۔

PAKSOCIETY.COM

قابوندر کوسکا میں اس کے لیے باربار معافی انگناہوں۔

ائم سلمجے ہوئے ذہن کا حامل ایک لوجوان جن
قدار اس واقعہ سے پہلے اس نے مجمی ایک کوئی بات نہیں
کی تھی جو صیثال کے لیے کسی تکلیف ، پریشانی کا باحث
بنتی ۔ خانقاہ جس مجمی وہ بھیشہ بہت ادب واحترام کے ساتھ رہا تھا۔

ساتھ رہا تھا۔

زائم کی حبت سے فیخ حبد العزیز المجی طرح آگاہ فیصد المیں بوئی اندازہ تھا کہ اس بکار کا سبب عیشال کے لیے زائم کی صددر جہ بڑھتی ہوئی بے تابی اور بے قراری متی اور بھر خود عیشال بھی تو اپنے محبوب کی آوازسنے کی اس سے ملنے کی کب سے منظر تھی ....

ان سب جذبات سے آگی کے باوجود فیخ عبدالعزیزئے زائم کو تھیبہ کرناضروری سمجا۔

حطرت .... میں معافی مانگراہوں اور استدہ بہت احتیاط کروں گا۔ زائم نے بہت ادب کے ساتھ فیٹ کی خدمت میں عرض کیا۔

زائم کی بات س کر شخ عبد العزیز بولے تم ایک اجھے لوجوان ہو۔ جس پید ہے کہ آئندہ حرید شبت انداز اختیار کروگے۔

می فیخ صاحب.... حمهیں یادہ کر دودن پہلے ہاری کیابات ہو کی تھی۔ جی فیخ صاحب.... آپ نے فرایا تھا کہ میں وعدہ کروں کہ شاہ صاحب کی خاتفاہ سے جو

مجی ہدایت ملے کی بیں اس پر عمل کروں گا۔ پال اور اس پر تم نے کیا کہا تھا.... فیخ عبد العزیز نے وہاں موجود دو مرے جنات کی طرف دیکھتے ہوئے زائم سے ہو چھا۔

نی ... میں نے کہا تھا کہ آپ جھے ہیں اپنے وعدے پر قائم پائیں ہے۔ نائم کی بات من کر فیخ حبد العزیز کرے میں

£2014/50

موجود اپنے ساخیوں اورزائم کے ساخی جنات ک طرف دیکھنے گئے۔ فانقاہ سے وابستہ حضرات فیخ صاحب کے اس طرح دیکھنے کا مطلب سمجھ گئے کہ فیخ صاحب مزید ہاتیں ان کے سامنے نہیں کرناچاہتے۔ جس مامازت ہو تو ہم فانقاہ کے بچھ کام دیکھ لیں۔

مزید ہائی ان کے سامنے بیل سرناچاہے۔ جسیں اجازت ہو تو ہم خانقاہ کے پچھ کام دیکھ لیں۔ شک ہے۔ آپ لوگوں سے تھوڑی دیر بعد ملتاہوں۔ یہ دیکھ کر زائم نے بھی اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا کہ وہ ہا ہر چلے جائیں۔

ر دوہ ہر چہ ہیں۔ چند کموں بعد کمرے میں شیخ عبد العزیز اور زائم موجود تھے۔

اور کیا کہا تھا۔ فیخ عبد العزیز مسکراتے ہوئے بہت شفلت سے بع جھا۔

میں نے کہا تھا کہ میں عیشال کو شہیں چھوڑ سکتا۔ دیکھو زائم...! جمیں تمہارے جذبات کا بخولی اندازہ ہے۔ جمیں یہ بھین ہے کہ تم ایک اچھے لوجوان ہو۔ جمیں معلوم ہے کہ تمہارے دل میں عیشال کے لیے کتنی شدید عمبت ہے۔

جی فیخ معاحب... میں نے عیشال کودیکھا، وہ مجھے اچھی گئی۔ رفتہ رفتہ اس کی محبت میرے ول میں گھر کرتی میں۔ میں اب کی محبت میری نگاموں کے میں۔ میری نگاموں کے سامنے رہے۔ میں اس کے قریب ہوتا تھا تب مجی اس کا فصور ہر وقت میرے ساتھ ہوتا تھا تب مجی اس کا تصور ہر وقت میرے ساتھ ہوتا تھا۔

وہ کیاکررہی ہوگی،اس نے کیا پہنا ہوگا، اس نے اپنا وقت کن کاموں میں گزاراہوگا،اے کیا پہند اپنا وقت کن کاموں میں گزاراہوگا،اے کیا پہند ہوگی،وہ خوش ہوگی:ان دو کسی بات پر فکر مندیااداس تو نہیں ہوگی۔ میں تو بس ہر وقت اس کے خیالوں میں رہتا تھا۔اس کے خیالوں کی شعندک کی وجہ سے سامری کے باتھوں ملنے والی اتنی شدید تکلیفوں سے ہا آسانی کے باتھوں ملنے والی اتنی شدید تکلیفوں سے ہا آسانی

(33)

موں .... فیخ عبد العزیز اس کی بات توجہ سے من رے متھے۔ انہوں نے زائم کو بولئے دیا۔

مجمے معلوم ہوا کہ عیثال کے والد کو بہت تقصانات ہوئے ہیں۔ میں لے سوچا کہ مجھے عیشال کی خاطر اس محمرانے کی مدو کرنی چاہیے۔

اچھامہ کام تم نے کیے کیا...؟ فیخ کے لیج میں اب اشيتاق جعلك رباتها\_

کراچی شہر میں کئی مقامات پر جنات کی چھوٹی چھوٹی بستیاں آج بھی موجود ہیں۔

ہاں.... برتوہے... شیخ اس بات سے واقف تھے۔ یہ جنات زیادہ تر اپنی بستیوں میں ہی رہے ہیں۔ انسانوں کے کاموں میں دخل تبیں دیتے۔زیادہ تر جنات شریف موتے ہیں اورآدمیوں کو پریشان مجی

هیک کهاتم نے....

حصرت .... كراجي كرين والي لجعض جنات سے مجصے پینة چلافقا که کرا ہی میں پرانے سامان کی خرید و فروخت کے کام میں کئی آدمیوں کو مجھی بہت زیادہ فائدہ ہوجاتا ہے۔ میں نے ان سے بوچھادہ کس طرح....؟

ان جنات نے مجھے بتایا کہ ایساسامان عام طور پر ظاہری مالت پر فروفت ہوتاہے مکر اس کے اندر کئ فيتى چرى جى موجود بوتى إلى-

بال ايمابو تاتوب ... فيغ في محى الربات كى تائيدك-م محد جنات نے مجھے بتایا کہ ایک جگہ پرانا سامان مجنے کے لیے پڑ اہواہے اس سامان میں انسانوں کے لحاظ ے کانی فیتی چریں بھی موجودے۔

میں نے اس کی محقیق کی اور پھر عیشال سے کہا کہ وہ کمی طرح پر انے سامان کی پیدلاٹ خرید لے۔ عیثال نے اپنے والد کو اس کام پر راضی کرلیا

اوراس سودے سے عیشال کے والد کو بہت منافع ہوا۔ واه بھی، خوب .... شخ نے زائم کی مدد کے انداز

حضرت کراچی کے رہائش انسانوں کے لحاظ سے ایک بہت اچھے مقام پر بڑے رقبے پرہنے ایک مکان کے اعاطے میں جنات کا ایک خاندان صدیوں سے آباد تھا۔ انسان اس مکان سے خوف کھاتے تھے۔ بہت انچھی جكر پر بوتے كے باوجوديد مكان بے آباد يزابوا تفا۔ میں نے سوچا کہ اس مکان کی خرید و فروخت کے ذریعے عیثال کے والد کو بہت فائدہ ہوسکتاہے۔ میں وہاں رہنے والے جنات سے ملا اوران سے سے جگہ چھوڑنے کی درخواست کی۔عیشال کویس نے کہا کہ بیہ مكان آب لوگ خريد لين عيشال كے والد كوبيد مكان بہت سستی تیت پر مل کیا۔

میثال نے یہاں آگر اس کی صفائی کروائی تو اس دوران انبیں جنات کی طرف سے کسی مداخلت کا سامنا نہیں کرنایزا۔ عیشال کے وہاں جاتے رہنے سے اس مکان کے بارے میں لوگوں کا خوف دور ہو کمیا اور کھے عرصہ بعد وہ جائندا دعیثال کے والد نے کئی منا منافع ين 3 دي-

اس طرح عیشال کے والد کا نقصان چند ماہ میں . آسانی سے بورا ہو گیا۔

واه بھئ.... تمنے توبہت اچھی طرح میثال کی مدو کی۔ به مدد ضروري تقى شخصاحب... آپ توجائي ال کہ جنات جب سی آدی سے دوستی کرتے ہیں یا ادب واحترام كاكوني تعلق بناتي بين توان لو كون كے ساتھ ا جھے سلوك كواپنافرض سجصة إلى مجنات اليسے انسان دوستوں ك كام آكربهت فوشى محسوس كرتياب (مسادی ہے)

\*\*\*

34





جرائم کے موضوع پر ناول اور کتابیں پڑھنے والوں کے لیے "جیک دی ریر" Jack the Ripper کا نام نامانوس نہیں ہوگا۔

"جيك دى رير" پرچاليس سے زائد قلمين، ۋو كيومنشريز، كتابيس

غير معمولى حس بصارت د كھے والے ايك مخض كى جرت الكيز كهانى۔

کے پروے اُبھری۔ گھڑی کی سوئیاں ساڑھے بارہ بجاری تھیں۔ یقینارات کا وقت تھا۔ اسٹریٹ لائٹ کی دھندلاہٹ فیس وہ وکھ رہا تھا کہ عورت نے چلتے کی دھندلاہٹ فیس وہ وکھ رہا تھا کہ عورت نے چلتے کے لیتا بوجھ مر و پر ڈال رکھا تھا۔ جیسے وہ نشے میں دُھت ہو۔ وہ ایک تاریک کونے میں دُک گئے۔ اس کے ساتھ بی بلڈنگ میں جانے کا کھلا وروازہ تھا۔ اس کے ساتھ بی بلڈنگ میں جانے کا کھلا وروازہ تھا۔ اس پرموٹے حروف میں پرموٹے حروف میں "جارت یارڈ George Yard بلڈنگ"

7اگست 1888ء کی رات وہ اپٹی مطالعہ گاہ میں مم صم بیٹا تھا۔ وہ کوئی کتاب پڑھنے وہاں گیا تھا لیکن کری پر جیٹے ہی اس کا ذہن جیسے اچانک تاریک ہوگیا۔ پھر اس پر ہلکی می روشنی فمودار ہوئی اور ایک فلم می چلنے گی۔

اس نے ایک نگ گل سے ایک مرو اور ایک عورت کو گزرتے دیکھا۔وہ ایک احاطے جیسی کسی جگہ میں داخل ہو گئے۔معاایک گھنٹہ گھر کی عمارت ذہن

WWW.PAKSOCIETY.COM

£2014/5°8

كندو تھا۔ وروازے كى چوكھٹ كے اوپر مدھم روشیٰ کابلب آویزاں تھا۔ مرو نے ٹوئیڈ Tweed کا ملكے رتك كاموث مكن ركھاتھا۔ مريرسياه فيلٹ ميب Felt Hat تقى - جس كا چھچا آ كھوں پر جھكا ہوا تھا۔ ایک کلائی پر اور کوٹ تھا۔ عورت کے بدن پر بغیر بازوون والااسكرث تفا\_

مرونے مورت کی پشت وہوار سے لگادی۔ الكيك اس في ايك باتھ مورت كے مندير رك كر دومرے ہاتھ سے بڑی پھرتی کے ساتھ جیب سے کھلا بواجا قو نکالا اور عورت کا حلق چیر ڈالا۔ خون اُنچیل کر دونوں کے لباسول پر کرا۔ عورت زمین پر ڈھیر ہوگئے۔مرداس کی لاش کو تھسیٹ کر کھلے دروازے ك اندر لے كيا- باہر آكراس فے اوور كوٹ وكن كر كالر اوير أفائ اور تيز تيز قدمول سے ايك طرف جلاكيار

غیر ارادی طور پریه بھیانک منظر دیکھ کر وہ نسینے ليين موكيا، اس كاجم كافين لكاتفا ـ است يورايقين تفا کہ اس نے تصور کی آنگھ سے کسی غیر معمولی قاتل کو ویکھا تھا۔اس سے پھر مطالعہ گاہ میں بیٹھا نہ گیا۔ وہ ہو جھل ذہن اور بھاری قد موں سے خواب گاہ میں <sup>ع</sup>میا اوربیڈ پر لیٹ میار اسے اسے سریس جونٹیال ک رینگتی ہوئی محسوس ہورہی تھیں۔ جسم میں بجل کی ہلکی ى رودور تى لگ رى تھى۔اسے يقين تفاكداس يركسى سفاک قاتل کا اور منصوبہ بندی کے تحت جرم کا انکشاف مواہے۔ اسے مج مونے کا سخت بے چینی ہے انظار تھا۔

\*\*\*

الى حى بصارت سے اس فير معمولى واردات كو

و كمين والارابرث جمس ليز Robert james lees کوئی معمولی آدمی نہیں تھا۔ عہدِ ملکہ وکٹوریا Victorian era مين وه الكستان كاسب سے براعالم روحانیت Spiritualist کہلاتا تھا۔ اسے نفسیاتی مسائل کے جل پر بھی عبور حاصل تھا۔ روحانی علوم کے اراوت مند حلقوں کے علاوہ ملکہ وکٹوریا بھی اس كى فيبى صلاحيت كى قائل تقى ده صرف أنيس سال كا تفاتو ملكه في اسے مشاورت كے ليے محل ميس طلب كيا تفاراس كے بعد ملكه كى حيات تك وہ أن كے بلا سيعينه يرتبقهم بيلس جأتار بهناتفا

اس رات اس کی بے کلی کی وجہ یہ مھی کہ وہ قامل کی شاخت ند کرسکا تھا۔ اس کے علاوہ اس سے يہلے اس نے تصور میں ایسے جرم کالحہ بدلحہ منظر کبھی خبیں ویکھا تھا۔ تمی جرم کے بعد بی اپنی خداواد ملاحیت سے اسے تصور کے پردے پر لے آتا تھا۔ اس کا دل کہد رہا تھا کہ اس رات اس پر ایک غیر معمولی توعیت کے جرم کا انکشاف ہوا تھا۔

اگلادن اس نے سخت تذبذب میں گزارا۔ اس نے کئی اخبارات و مکھ ڈالے لیکن" جارج بارڈ بلڈنگ" سے سی عورت کی لاش ملنے یا سی ملزم یا مجرم کی كر فآري كي خبر نظر خبيل آئي۔ وہ اس بات كو قبول کرنے پر آمادہ نہیں تھا کہ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ اگر وہ خواب میں دیکھٹا تو اسے لاشعور کی بات سجمتاليكن جاسخته مين تصوراتي بات كو وابمه قرار دينا اس کے لیے ممکن نہ تھا۔

وه اس صور تحال کو اینے لیے چیلنے سمجھ رہا تھا۔ علم روحانيت اور روحاني ابلاغ Mediumship كي سمى ازمائش ميں اسے أب تك كوئى ناكامى نہيں ہوكى



مقی۔ اس محض کا چہرہ اس کے تصور میں کیوں نہیں آسکا تھا۔ جس نے اس بہیانہ قتل کا ارتکاب کیا تھا؟ کیا وہ مجمی کوئی فیبی طاقت رکھا تھا؟ لیکن

الیی بات نہیں ہوسکتی تھی۔اگر ہوتی تو دہ محض اپنے ہاتھوں کو استعمال نہ کر تا۔ پورا دن رابر یہ جبیمز لیز اسی منظر کو سوچ سوچ کر پریشان ہو تا رہا۔ آخر کار رات کو ریڈیو پر اس قبل کی خبر نشر ہوئی اور لیز کی خوداعتادی بحال ہوئی۔

خبر سنتے ہی اس نے دیڈیوبند کیا اور اسکاف لینڈ

یارڈ سے رابطہ کرنے کے بجائے خود اس کے صدر
وفتر پہنچ کیا۔ وہاں اوپرسے نیچ تک سب اہلکار اسے
جانے تھے۔ وُیو ٹی السیکٹر نے رابرٹ جیمزلیز کا بیان
حرف یہ حرف توٹ کیا اور بتایا کہ اس عورت کی لاش
جارج یارڈ بلڈ تک کی ڈیوڑھی میں میج ہی مل کئی تھی
اور پولیس بروقت پہنچ کئی تھی لیکن واقعہ کو دن بھر
اس لیے چھپائے رکھا، کیونکہ قاتل کے بارے میں
شہر تھا کہ شاید وہ اس بلڈ تک یا قرب وجوار کا رہنے
والا ہو گا۔ اس دوران سارے افراد کی تگر انی کی جاتی
رہی۔ دریں اشاء مشؤلہ کے کوائف معلوم کرنے کی
کوشش بھی کی جاتی رہیں۔

معلوم ہوا کہ مقتولہ کانام ارتحافیرم Martha معلوم ہوا کہ مقتولہ کانام ارتحافیرم Tabram تھا اور عمر چالیس سال تھی۔ اُسے شراب نوشی کی بہت بُری عادت تھی اور اسی وجہ سے دو مر تبہ طلاق ہو چکی تھی، وہ اسپنے 13 اور 14 سالہ دو

بیوں کے ہمراہ رہتی تھی۔ وہ دن کو سڑکوں پر جیولری، شوپیں، کی چین اور دیگر چیوٹی موٹی اشیاء بھ کر مخزاراکرتی اور رات کو نشتے کی لت اسے سے خانہ میں لے جاتی۔

کے فانہ میں کام کرنے والی ایک عورت نے بتایا کہ و قوع کی رات کو اسے ایک قص اسے ساتھ لے میں اسے ساتھ لے میں اسے ساتھ کے میں اسے اس فض اسے ساتھ ہے کہا تھا۔ اس فض نے ساہ فیائٹ لگار کھی تھی۔ جہم پر کیکے رنگ کا ٹوئیڈ کاسوٹ تھا۔ بتانے والی کو اس کا چرہ نظر نہیں آیا۔ وہ کاؤنٹر پر اس کی طرف پشت کیے کھڑا تھا۔ ظاہر ہے مجرم کی گرفاری کے لیے یہ معلومات ناکانی تھیں۔ مقتولہ اگر کسی محر فاتھ ان والی معلومات ناکانی تھیں۔ مقتولہ اگر کسی محر فاتھ ان والی فاتون ہوتی تو اس کے مطفہ اخبار تھیں۔ مطفولا میں وقت گرارنے والی کے مطقہ اخباب کا تعین نہیں کیا جاسکا تھا۔

تشویش کی بات یہ تھی کہ یہ وائٹ جیمیل Whitechapel ش کا مقابہ تقریباً جیمیل اللہ میں ہونے والا دومرا قتل تھا، تقریباً چارہ اللہ میں ایک اور مورت ایما الیز بیتے اسمتے ایک کی میں ایک اور مورت ایما الیز بیتے اسمتے ایک کی میں ایک اور مورت ایما الیز بیتے اسمتے کی میں ایک اور مورت ایما الیز بیتے اسمتے کی میں میں ایک اور مورت ایما الیز بیتے اسمتے کی اور کیس بھی تا حال کی مراخ کے بغیر تا کمل میں مراخ کے بغیر تا کمل پڑا تھا، اس کیس میں بھی اسکات لینڈ یارڈ نے تعییش پڑا تھا، اس کیس میں بھی اسکات لینڈ یارڈ نے تعییش پڑا تھا، اس کیس میں بھی اسکات لینڈ یارڈ نے تعییش

£2014/50

جارى ركمى ليكن جرم كاكونى سراغ ند السكا-ووسری جاب لیز کی بے چینی تہیں حمی۔ اس کی خلش میں ون یہ ون اضافہ ہوتا رہا۔ اس کی وہنی حالت بہت ایتر ہوگئ۔ ڈاکٹر نے اے آب و ہواکی تبدیلی کامشورہ دیا چنانچہ وہ اینے الل خانہ کے ساتھ

يورب كى ساحت كو لكل ميا-

بد 31 أست 1888 م كايك سرد اور تاريك رات کا ذکر ہے۔ اندن گری کبرے کفن میں لیٹا ہوا موت کی نیندسورہا تھا۔ کچھ ویر پہلے تھڑیال نے لہی بھیانک آواز میں تین بجائے تھے۔ وائٹ جیل Whitechapel کے علاقے ٹس بے گہر کچھ زیادہ عل شدید متی۔ سنسان تک کلیوں میں جابجا کیس سے جلنے والے بنڈول کی روشنی ہر لھے دم توڑ رہی تھی۔ ایک بیب ناک سناٹا ہر طرف مسلط تھا۔ مکانوں کے دروازے سختی سے بند تھے۔ کورکیوں میں سے روشنی كى كوئى كرن بابر جمائكتى نظرنه آتى تقى- البته كى اونیے مکانوں کی سال خوردہ چنیوں سے ملکا ملکا دهوال ضرور خارج مور با تفاجراس بات كي خبر ويتا تقا کہ ان مکانوں کے اندر آتشر انوں اور باور ہی خانوں ين الجي تك آگ بيوك ري ب-

ير ايت اين East End كا علاقه تماه ال دور یں لندن کابدنام ترین حسر جہاں سے شریف آدمی كاصحيح سلامت كزرجانا كال تعافي لطبقے كے لوكوں کی تھنی اور گندی آبادی، گھٹیا شراب خانوں، جوتے بازی کے او فی اور اور عندوں کی آماجگاہ، جس میں شر اب خانے اور اوباش عور تیں بھی اپنا کھناؤنا کاروبار کر تھیں۔ یہ ای ایٹ ایٹ کی ایک تاریک اور سرو

رات تھی۔جو آج بھی تقریباً ایک صدی گزرجانے كے بعد لتدن والوں كو ياد ہے۔

کہا جاتا ہے کہ انیسویں مدی کے وسط میں، آئرش تاركين وطن كى برى تعداد برطانيه يس آئى جو يهاں كے بڑے شروں كى آبادى ميں ضم ہو مئى، جن مين لندن كاعلاقه ايست ايند تجي شامل نقاء 1882 میں روس میں منظم علل عام اور مشرقی بورب کے ویکر علاقوں سے بیودی پناہ کزین بھی اس علاقے میں £ 5 = 5.

لندن کے ایسٹ اینڈیس وائٹ چیپل کی آبادی ان تاركين وطن لو كول كاوجدسے ب انتها براه كئ، ان لوگوں کے پاس نہ محر تھے نہ نوکری... اقتبادی سائل سای کشیدگی میں مسلسل اضافہ كردے تے-1886 سے 1888 كے ورميان ابار بار مظاہروں، بولیس کی بداخلت اور مزید عوامی شورش کے باحث، يبود وهمنى، جرائم، نسل پرسى، ساجی خرابی، اور شدید محروی کی وجہ سے دیسی، تشده اور شراب نوشی عام ہونے لگی، غربت سے نگ آکر بہت ی خوا تمن نے شراب بیجے اور عصمت فروشی جيے كمناؤنے كام شروع كروي، 1888 ميں، لندن کی میرود لیٹن مولیس سروس نے اعدازاہ لگایا کہ وائٹ چیل میں 62 کے قریب شراب خانوں میں 200ء اسے زائد حور تیں کام کررہی تھیں۔ وائث ميل ال دور من ايك بدنام زمانه علاقه بن چكا تقا-

ال دات شراب فائے دات کا بیشتر صه بیت جانے کے باعث بر ہو چکے تھے نشے میں برست ب حال گابک کرتے پڑتے اپنے اپنے محانوں کو جا بھے تھے، لیکن ریڈ کوز کے شراب خانے میں سے



البحى تك فهقهول اور باتول كاشور أمل ربا تعا-بيه آوازیں عورتوں کی تھیں۔ شراب فروفت کرنے والى اور بدقماش مورتين جو ريد كوزيس جابجايرى ہوئی بوسیدہ کرسیوں اور بنجوں پر بیٹی آبس میں چبلیں کررہی تھیں۔ بدروز کا معمول تھا اور اس معمول میں کوئی قرق ندآتا۔

یکا یک رید گوز کادروازه د حاکے سے کھلاء روشی کی چند کر تیں دروازہ کھلتے ہی آزاد ہو می اور کمر کاسینہ چر کر دور تک پھیل جانے کی ناکام کوشش کرنے لكيس، پركسى فخص فے كالى دے كر دروازہ بند كيا-شراب خانے سے تکلنے والی ایک ڈیلی بڑی او میز عمر کی عورت متى - أس ك قدم الو كمر ارب تقدوه عالم مرمتی میں اپنے آپ سے الحکیلیاں کرتی اور اپنی بعدى آوازيس كوئى كاناكاتى ايك طرف يلخ كى-اس كا كمر نزويك أكما قلد بس سلين كل كا موز مرت بى اس كا مكان تفار يكايك وه ايك تحميا كر ائن \_ كلا بوايرس أس ك باتع سے چوث كر زین پر گر کیا۔ وہ زین پر بیٹ کی اور اعرص ک طرح سكے مول مول كراہے يرس مل دالے كل-تین قدم کے قاصلے پر سیاہ لبادے میں لیٹا ہوا

ایک طویل قامت فخض کھڑا تعلہ اجنی کے ہاتھوں على ايك لمباجكد المحفر تفاروه ايك قدم اور آم برما اس کا بایاں فولادی پنجہ حورت کے ملے میں كرچكاتفااور داكي باته ش بكرا موانخر آسته آسته اس کی شررگ کے نزویک آتا جارہا تھا۔ حورت کے وانت سختے سے بھنچ مکے اور مندسے کرم کرم خون کی ایک بیلی ی وهار بهه لکل - انتهائی جیز دهار والا تحفر اس كى كرون كاف چكاتھا۔ دوسرے عى لمح عورت ک روح جم کے بغرے سے بیشہ بیشہ ک کے آزاد ہوگئ

واروات کے کچھ ویر بعد مشتی سامیوں کی ایک ٹولی اومرے کرری تو انہوں نے ایک عورت کی لاش يرى ياكى دوالسينة بى خوان من نهاكى موكى تقى\_ كرون وعزم تقريراً عليحده مو يكي تقي، پيد جاك تفا اور انتریال إدحر أوحر بكمرى موكى تغيل- ايما معلوم ہو تا تھا کہ قل کرنے کے بعد قائل نے ایک قصاب کی طرح اینا مخبران پر اتعایا ہے اور اس کی ین بوٹی الک کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس نے دونوں کردے ایک اہر سرجن کی طرح کویا آپریشن

£2014/50

کے باہر نکال ویے تھے اور ول چیر کر ایک جانب سيحيك دياتفا

اس مورت کابورانام میری این تکولس Mary Ann Nichols تمااور عمر 42سال - اس عورت من کوئی خاص بات نه تھی اور وہ مجی لندن کی اُن مورتوں میں سے ایک تھی جو ایسٹ اینڈ کے علاقے میں رہ کر اپناکاروبار کررہی تھیں۔طوا کفوں کے یاس ہر مم کے لوگ آتے رہے ہیں اور پولیس کو تحفظات کے دوران میں پتہ نہیں چل سکا اور نہ چل سكنا تفاكه قاحل سے ميري كولس كى كيا و همني تقي اور اُس نے اس عورت کو خاص طور پر اینے تحفر کا مزاوار كيول سمجا\_

جرت تھی کہ اس نے اسے بیاؤی کوئی کوشش نہ کی۔ اگر وہ بلند آوازے مدد کے لیے بکار رہی ہوتی، او قریب عی سوئے ہوئے لوگ یقیناً جاگ بڑتے اور ریڈ کوز کا شراب خانہ تو نزدیک ہی تھا۔ اُن دنوں وائث چیپل کی ملیوں اور محلول میں آوارہ اور بیار فتم کے لوگ کثرت سے سویا کرتے تھے۔ وہ لاز ما میری کولس کو بھانے کی کوشش کرتے، مگر ایسا معلوم ہو تاہے کہ قاتل کی پراسرار اور غیر معمولی مخصیت نے شراب کے نشے میں مدہوش عورت کے اوسان خطا کرویے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اسے کوئی گابک بی مجھی ہو، بہر حال قاتل نے أے بیض چلانے کی مہلت نہ دی اور پہلا دار اس کی گرون پر کیا اور شہررگ کاٹ دی۔ پھر اُس نے ایک کان سے دوسرے کان تک کرون اچھی طرح کاٹ ڈالی۔ اس کے بعد اطمینان سے عورت کا پید جاک کیا اور ایک حجربه كار مابر سرجن كى طرح "يوسف مارفم" مكل

كيا-لاش كامعائد كرنے سے اندازہ ہواكہ أس نے جس اوزارہے چیر پھاڑ کی وہ انتہائی جیز اور لیے پھل کا جا تويا فخبر تھا۔

البحى يوليس كي محقيق اور تفتيش ابتدائي مراحل میں تھی اور اخباروں میں پر اسرار اور نامعلوم و حثی قاتل کا چرچا ہو ہی رہا تھا کہ ایک دوسری واردات منظرعام پر آئی اور اس مرتبہ اُس قاتل کے تیز مخجر کی و حار کامز اسینآلیس سال این چاپ مین Annie Chapmanنای عورت نے چکھا۔وہ بھی ایسٹ اینڈ کی رہنے والی تھی۔اُس کی اُدھڑی اور یکی ہو کی خون میں ابت بت لاش8 متبر 1888ء کی منع چھ ہے کے قریب بانبری سریٹ Hanbury Street میں پڑی یائی گئی۔ لاش کوایک نظر دیکھتے ہی اندازہ ہو گیا کہ بیرو حشانہ حرکت بھی اُی قاتل کی ہے جس نے میری محولس کو موت کے گھاٹ اُتارا ہے۔ فرق صرف اتناہے کہ قاتل نے میری کولس کی مرون و هڑ کے ساتھ لگی رہنے وی تھی، لیکن جاپ مین کی كرون بالكل الك كرك ايك بوے سے رومال ميں لپیٹ کرایک موشے میں چینک دی تھی۔ ہان بری اسٹریٹ رات کے وقت ممل تاریکی میں ڈونی رہتی تقی اور یہاں قاتل کو بڑے اطمینان سے لاش پر سرجری کے جوہر و کھانے کا موقع مل میا۔ اس نے نہایت مفائی سے پیط جاک کیا، آئٹی نکالیں، دونوں مردے الگ کیے، پھرسینہ چیر کرول بھی تکال لیااور ان تمام اعصناء کولاش کے چاروں طرف سجا کر غائب ہو گیا۔اس نے اپنے ویکھے ایسا کوئی نشان نہیں چوڑاجس سے یہ ٹراغ لگ سکتا ہو کہ واردات کے



جگہ وہ قتل کرتا، پوسٹ ہار ٹم بھی ویں ہوتا تھا۔ وہ اش کو محسیت کر سمی محفوظ مقام پر لے جانے کی زحمت بھی گوارانہ کرتا تھا۔ لاش کے پاس بعد ازال جو چیزیں پڑی پائی سکیں، وہ یہ تھیں چند سکے، پیشل کی وہ اگر ٹھیاں، ایک خون آلود لفافہ اور چڑے کا ایپرن، پچھ پھ نہیں چل سکا کہ یہ چیزیں قاتل کی تھیں یا مقتولہ کی۔ ڈاکٹروں نے عورت کی لاش کا جب معائد کہا تو سبھی کا متفقہ فیصلہ تھا کہ اعلیٰ در بے جب معائد کہا تو سبھی کا متفقہ فیصلہ تھا کہ اعلیٰ در بے کا سرجن ہے، کیونکہ اُس نے جس صفائی سے کرو سے کا سرجن ہے، کیونکہ اُس نے جس صفائی سے کرو سے کا سرجن ہے، کیونکہ اُس نے جس صفائی سے کرو سے کا سرجن ہے، کیونکہ اُس نے جس صفائی سے کرو سے ناہر کرتی تھی کہ اُسے اِس کا م میں فاہر کرتی تھی کہ اُسے اِس کام میں مہارت حاصل ہے۔

ہارت ہو ہے ہے۔

اور پھر لے دے کر بھی بات سمجھ میں آتی ہے
کہ دوائی خوں آشام اور بہیانہ فطرت کی تسکین کے
لیے یہ حرکت کر تا تفااور یہ محض اتفاق کی بات ہے
کہ جو شکار اُس کے سامنے آتارہا، اس کا شکار سب کی
سب صرف عور تمیں تھیں یا ایس عور تمیں جو رات محمر
سب مرف عور تمیں تھیں یا ایس عور تمیں جو رات محمر
سے باہر تکلی تھیں۔ اس کی ایک محقول وجہ یہ مجی
ہے کہ ایسٹ اینڈ کاعلاقہ نہایت مخبان اور نگ تھا۔
مورج غروب ہوئے کے بعد شراب خانوں اور علی اور جو ایس کے بعد شراب خانوں اور جو بی کے بعد شراب خانوں اور جو بی کے بعد شراب خانوں اور جو کے بی بعد شراب خانوں اور جو بی کے بود تی ہوئے کے بعد شراب خانوں اور جو بی کے بعد شراب خانوں اور جو بی کے بعد شراب خانوں اور جو بی کے بعد شروب ہوئے کے بعد شراب خانوں اور جو بی کے بعد شروب ہوئے کے بعد شراب خانوں اور جو بی کے بعد شروب ہوئے کے

تاریک رہنیں جن کے مختلف گوشوں اور ناکوں پر اوباش عور تیں بنی سنوری گاہوں کی تلاش میں پھرتی رہتی تھیں۔

یہ سلسلہ سورج نگلنے تک جاری رہتا تھا اور اسی لیے قاتل کو اپناشکار و هونڈنے میں کوئی خاص وشواری چیش نہ آتی تھی۔

تحقیقات مرک کی عدالت میں جب شہاد تیں پیش ہوئی اور پر اسرار قاتل کی شخصیت کے بارے میں بحث شروع ہوئی تو، وکیل و کین ایڈون باکسٹر میں بحث شروع ہوئی تو، وکیل و کین ایڈون باکسٹر Wynne Edwin Baxter کے کارونر Coroner کے نام سے جاناجا تا تھانے کھلے الفاظ میں قاتل کی مہارت کی واد دیاور کہا:

"قال اگرچہ ہاری نظرون سے غائب ہے اور دونوں واردانوں کا بلاشہ وہی ذمہ دار ہے لیکن اُس کی ہوشیاری، ذبانت اور پر سکون طبیعت کی داد ویٹی پڑتی ہے کہ اُس نے یہ بھیانک جرائم جس انداز میں کیے ہیں، وہ ناصرف ہولیس، بلکہ بورے معاشرے کے لیے ایک کھلا چیلنے ہے۔

ماہر بن طب کی رائے یہ ہے کہ قاتل واروات کرنے کے بعدلاش کوجس طرح چیر تا بھاڑتا ہے، یہ اس بات کا فیوت ہے کہ وہ فن سرچری سے گیری

£2014



والفيت ركمتاب"-

\*\*\*

اسكاك ليند يارو، يوليس ، عدالت اور اخبارات میں قاتل کی پیجان کے لیے اسے جیک کے فرضی نام ے بکارا جانے لگا ، اور ساتھ بی "دی ریر" کا لقب تجى دِيا كياكيونك وه لاشول كاتيا پانچا كرؤالنا تقا، چنانچه بورے لندن میں اُس کا نام "جیک دی رپر "مشہور ہو تمیا۔ ممل کی مسلسل واروات نے لندن میں جیسے آگ لگادی۔ لوگ اپنے کام دھندے بھول مکتے اور اب برطرف"جيك وي رير" بي كا ذكر تفا- طرح طرح کی قیاس آرائیاں جاری رہیں، اخباروں نے اس قصے کو جس اعداز میں پیش کیا،وہ نہایت سنسنی خیز اور كربر مسينے كاسب بنا۔ بعض ندر اور مخلے فتم كے نوجوان اور دوسرے لوگ خونی قاتل "جیک دی ر پر " کو پکڑنے کے لیے تازی کوں کی اند کل ملی اور كوي كوي مو يمع في مردب سقد يوليس كاناطقه بند تقارسكاف لينذيارو كي يوري مشينري دن رات اس تامعلوم قاتل كا تراغ لكانے كے ليے سركرم عمل تھی، مربے عود.... روزانہ بے شار غندے اور بدمعاش شمرے مختف کونوں کمدروں سے پکڑ پکڑ كر تقانوں ميں لائے جاتے اور تھنٹوں يو چھ سمجھ كرنے کے بعد چھوڑ دیے جاتے۔ ان میں سے کوئی مجی "جيك دى رير" نه تقال البنة كي لوكول ير فكوك ظاہر کیے گئے اور ان پر نظر مجی رکھی جائے گئی۔ متبركامبينه آسته آسته كزدد باقال الك كمين كاه ميں اطمينان سے بيشارہا۔ بعض لو كوں كا محیال تھا کہ شایدوہ ایٹ اینڈ کے علاقے سے لکل کر سمى اور جانب چلا كياب يد خيال درست البت موا

أنبي د نوں بعنى 28 متبر 1888 م كولندن كى سنثرل بوزا مجنی کے ایڈیٹر کے نام گلاسگوے ایک بوسٹ كارة موصول بواجس پر قائل كے "جيك دى رير" كے نام سے دستخط تھے اور اس میں اُس نے دوسرى باتوں کے علاوہ یہ مجی لکھا تھا" میں عارضی طور پر ذرا ستانے کے لیے یہاں آئیا ہوں۔ عقریب پھر " تحیل کے میدان" میں حاضر ہوں گا۔

تھیل کے میدان سے اُس کی مراد غالباً لندن سے تھی۔اس عط کی لکھائی اتن عجیب اور مہمل ی تھی کہ آج بھی اس کا پورامطلب کوئی نہیں بوجھ سکا۔ اس کے علاوہ عبارت پر جابجا سیاہ و مصبے بھی پڑے موے تھے۔ کہاجاتا ہے کہ یہ خط قاتل نے اپنے تلم سے تحریر کیا۔ جیک اس کا اصل نام تھا یا نہیں، اس کا مجى كوئى ثبوت نہيں مل سكا۔ چونكہ يورے لندن ميں یہ قاتل جیک کے فرضی نام سے پکارا جاتا تھا، اس لیے ممکن ہے کہ قاتل نے یمی نام کارڈ پر بھی لکھ دیا ہو۔ خط لکھنے کی وجہ یہ تھی کہ تفتیش و مختیل کے ووران میں ہولیس نے بے شار او کوں کو جیک دی ریر ك في ين مر فأركيا تعا- ان بي س اكثر ذاكثر تع اور بعض پیشه ورقاتل اور لئیرے، بلکه ایک مرتبہ توایک ایسے مخص پر ہولیس کو جیک دی رپر موفى كالورالورايقين موكياجو واقعى ايئ عال وهال اور حركتون سے نهايت پر اسرار اور قاحل نظر آتا تھا اور بيد محض اتفاق سے سرجن بھي ره چکا تھا، چنانچہ جيك وي ديركي "حرفاري" عمل مين لا في حي، ليكن ا کے بی روزیہ ہوسٹ کارڈ خر رسال ایجنی کے باس كوال مياجس ميں جيك دى ريرنے وحوىٰ كيا تھاك یولیس نے اب تک جتنے لوگوں کو اس کے عیے میں

## **LONDON DAILY POST**

JACK the RIPPER" CLAIMS 5th VICT NOMAN BRUTALLY HACKED TO DEA icotland Yard Continues To Investigate Grisley Cr





و کی کرنڈرے نڈر آدی کا پندیانی ہو تاتھا۔

ماہرین سرجری کا خیال تھا کہ بیہ کام سمی جنونی مرجن کا ہے جو یاکل خانے سے سمی شرح بھاگ آیا ہے اور اب عور توں پر اسے محفر کی وحار آزمار ہاہے۔ماہرین نفسیات کہتے تھے کہ یہ محض کسی وجدسے عور توں کا جانی وهمن ہے، ضرور اسے ان مور توں کی سمی حرکت کے باعث تکلیف پینجی ہے۔ مكن ہے اس كى ويوالكى بيس كسى عورت كا باتھ مو اور اب وہ ان سے انتقام لے رہا ہوں۔ غرضیکہ جتنے منداتن باتين-

\*\*\*

به معمدروز اول كي طرح عل طلب تفاكه جيك دی ربر کون ہے، کہاں سے آتا ہے اور کہال فائب موجاتا ہے۔ اب صرف یہ انظار تھا کہ وہ این اکل واروات كب اور كهال كرے كارلوگ اب بے چينى سے "جیک دی ریر "کی واپی کے منتظر تھے اور عور توں میں توجو تھلبلی مجی وہ بیان سے باہر ہے۔ نوكول كواكلي واردات كالمجمه زياده اقتطار تهيس

مر فآر کیاہے، وہ سب بے گناہ ہیں اور وہ امل "جيك دي رير "پر مجي باتھ نہيں ڈال سکتی وغیرہ وغیرہ۔

بہر حال یوسٹ کارڈ لندن کے سبحی اخباروں میں شائع ہوا اور پولیس نے بھی بوسٹروں کی صورت میں اُس کا مضمون چھایا اور عوام سے اپیل کی کہ جو محض اس محط کے لکھنے والے کا پہھ نشان بتلائے گا، أے بھاری انعام دیا جائے گا، كيكن ني سود ....

اس محط کا شائع ہونا تھا کہ بورے لندن میں د پشت، سراسیگی ، افرا تفری ادر ابتری تھیل مئی۔ سی عور تیں بیا علاقہ خالی کرے جانے لکیں، بازار اور ڈکانیں سرشام ہی بند ہوجاتے۔ کوئی محض اور خصوصاعورت سورج غروب ہونے کے بعد تھرسے باہر تکلنے کی جرائت نہ کر تیں۔ جیک دی ریر بھیانک مجوت بن کر اُن کے ہوش وحواس پر چھاچکا تھا۔ ایسا مجوت جمع پکڑنے کے لیے ہولیس والوں کی راتوں کی نیندیں اور دن کا چین حرام ہو گیا تھا۔ اخباروں نے مقالے، مضامین اور خبریں چھاپ چھاپ کر عوام کو مزید وہلادیا تھا۔ ہر فرد و بشر اپنے سائے سے مجی بد کنے لگا۔جیک دی ریر... جیک دی ریر... جدهر جاو، جد هر سنو، أسى كى باتيس، أسى كاتذكره .... كيكن تعجب یہ کہ کسی ایک محض نے بھی جیک وی رور کو مبیں دیکھا... خدائی بہتر جانتا ہے کہ وہ آدمی تھا یا کوئی اور مخلوق، جو مل کر تاہے اور غائب موجاتا ہے، عور توں کی لاشیں جس حالت میں یائی سمیں ، انہیں

ر نابردا\_29 اور 30 ستبر 1888ء کی ور میانی رات کو جیک وی ربرنے ایسٹ اینڈ بی کے علاقے میں دو عور توں کواہے محفر بران سے ذرع کیا۔ یعنی ایک ہی رات میں ممل کی دو واردا تیں۔ پہلی کا نام الزبقہ اسٹر ائیڈ Elizabeth Stride تھااور عمر 45 سال۔ اسے غیر معمولی لیے قد کی وجہ سے یہ عورت "لمبی الزبته" كے نام سے ايت ايند ميں مشہور ملى۔ شراب ك نشفير جوبين كفظ غرق ربتي ، اس كا خاوند ایک سو کھا سا دبلا پتلا بڑھئی تھا۔ اُس کی لاش بر فرز سریف Berner Street میں یائی گئی اور

وریافت کرنے والا ایک ہاکر تھاجومنہ اند عرب این محورًا كارى ير آتا اور اخبار تقتيم كرتا تفا\_ أس رات چو نکه "جیک دی رپر" کا خط اخبارول میں چھیا تھا اور خاص ایڈیشن شائع ہوئے تھے،اس کیے وہ میح کاذب سے بھی کھے ویر پہلے اخبارات کے بنڈل گاڑی پر لاو كرفكل آيا-أسكابيان ب:

" جب بين بر زر زسريث مين داخل موا، او مين تے عورت کی لاش سوک کے ور میان پڑی یائی۔ أس كى مرون كى بوكى عقى اور خون أبل أبل كرأس کے کیڑوں اور فرش پر جمع ہورہا تھا۔ میں نے شور مجا كر لو كوں كو جمع كرليا۔ معلوم ہوا كه وہ الزبقہ ہے جو جيك دى رير كے ہتنے چڑھ كئے۔ أس كى جان كل چى تھی، تگر جسم انجی تک سر د نہیں پڑا تھا''۔

ووجهبين كيم يده جلاكداس كاجسم سرد فهين برا تفا؟" اسكاك ليند يارد كالسكفرن يوجها-"جناب! میں نے اسے چھو کر دیکھا تھا"۔ ہاکر تے گھر اکرجواب دیا" مگر فدا کے لیے مجھ پر فک

ند سيجير من جيك دي رير نهيل مول ... من هم

کماتاہوں!آپ جس سے جی چاہے میری بارے میں يوچه سكته ون .... من جيك دي رير تبيل مول .... "اچھا، اچھا" السكٹرنے اس سے تل آكر كہا" میں نے کب کہاہے کہ تم ہی جیک دی رپر ہو.... میں توتمے مرف ضابطے کی ہوچھ مجھ کررہا ہوں۔ اب غور كركے بتاؤكے تم فے واردات سے پہلے يا بعد ميں سی مشتبہ آدی کو تو اس علاقے میں محوضے پرتے نہیں دیکھا...؟"

باكر چند لمح سوچتاربا، كركت لكا" ميل يقين ہے کچھ نہیں کہ سکتا السکٹر- برنرز سٹریٹ میں جب میری محوزا گازی واخل ہوئی، تو سکین فرش پر محوڑے کے ٹابوں کی آواز اس قدر کونج رہی تھی کہ میں نے کوئی آ داز اس کے علاوہ تبیں سنی اور وہال ایسا مھے اند عیرا تفاکہ میں نے کسی کہ نہیں دیکھا"۔ " پھرتم نے الزبتھ کی لاش کیسے دیکھ لی؟" السپکٹر

"وہ یوں کہ جس جگہ لاش پڑی تھی، اس کے قریب بی ایک مکان کی ڈیؤڑھی تھی۔ مجھے اُس حفس ے اُس روز کا بل کا تقاضہ مجی کرنا تھا، چنانچہ میں نے گاڑی روک کروروازے پروستک دی۔ چیز منف بعد اس مخص نے اپنے تھر میں بتی جلائی اور اس کی روشنی شیشوں سے چھن کر باہر کی میں آئے گی اور پھر میں ئے اُسے دیکھ لیا...

لاش كى حالت اور مختف لوكون كے بيانات كى روشی میں یہ اندازہ کرنامشکل نہ تھا کہ یہ کام مجی جيك دى رير كاب، ليكن تعجب اس بات ير بواكه اس مر دنبه أس في لاش كالوسف مار في نبيس كيا تعار خالياً أے وقت بی نہیں فل سکااور عین اُس کم ع جبکہ اُس



كالمحنجر الزبقة كاپيد جاك كرنے والا تھا، ہاكر این محورا گاڑی لیے بر زر سرید میں داخل موا۔اب قائل کے لیےوہاں عظیرنا ممکن نہ ربا، چنانچه وه ر فو چکر ہو ممیار لیکن اُس کی پیاس میں الجمی تک مجمی نه تقی اور انسانی موشت کو چرنے بھاڑنے کا جو بھوت اس کے سر پر سوار تھا،أسے أتارنے كے ليے ضروري تھا که ایک اور شکار مارا جائے، چنانچہ برزز

سٹریٹ سے بھاگئے کے بعد وہ سیدھا مائٹر سکوئر Mitre Square کی طرف کیا۔ شاید اسے معلوم تھا کہ وہاں دو تین شراب خانے بھی رات رات بھر تکلے رہتے ہیں اور کوئی نہ کوئی بھولی بھلکی عورت نظر آجائے گی۔

ایٹ اینٹر میں جب سے مل کی یہ بھیانک واردا تیں شروع موئی تھیں، اوباش عور توں نے رات کو زیادہ دیر تک گھرسے باہر رہنے کی عاد تیں ترک کردی تقیس، کیکن پھر بھی بہت سی سرپھری عور تیں ایس تھیں جنہیں جیک دی ریراور اس کے کارناموں سے کوئی د کچیسی نہ تھی۔ وہ اب بھی اند چری راتوں میں گاہوں کی حلاش کرتی پھر تیں یا شراب خانوں میں پناہ کیتی تھیں۔

43 ساله كيتقرائن ايدوز Catherine Eddowes بھی انہی میں سے ایک تھی، مگر وہ جیک دی دیر کے جس طرح قابویس آئی، أے محض اتفاق یا کیتفرائن کید تعیبی بی کہا جاسکتا ہے۔ قصہ مد ہوا کہ اس عورت کو ہولیس نے 27 ستبر کے دن ایسٹ اینڈ کے علاقے میں عل غیارہ محاتے کے الزام میں کر فار کیااور جو نکہ اس عورت نے مجمع ید کو

مجمی عدالت میں برامجلا کہا، اس کیے اسے وو ون اور دورا نیں حوالات میں قید رکھنے کی سزا وی گئی۔ 29 اور 30ستبر کی ور میانی رات اسے بولیس اسفیش کی حوالات سے رہا کیا گیا۔ رہا ہونے کے فیک یانج من بعد گشت کرنے والے ایک سیابی نے کیتھرائن کی خون میں لت بت لاش مائٹر اسکوائر میں پڑی یائی۔ قاحل نے ناصرف اس کی کرون اُڑادی، بلکہ پید اور سینہ بھی جاک کر دیا تھا۔ ایسا معلوم ہو تا تھا کہ اسے وہاں "بوسف ارقم" کرنے کی بوری بوری آزادی مل منی تھی اور اس سنسان علاقے میں اُسے رو کنے والا کو کی نہ تھا۔

ج عورتیں مل ہو چکی تھیں۔ ایس اینڈ کے علاقے میں چے چے پر پولیس کے خفیہ جوان بمعرے ہوئے تھے ، دن رات کے چوبیں محتوں میں ایک ایک ملی اور ایک ایک بازارکی محرانی کی جار ہی تھی۔اُن محلول اور کوچول میں جہال میس لائٹ کا انظام نبیس تقاروشی کا فوری بندویست کیا ممیا کیونک تاريكي جيك دى رير كواسيخ كمناؤف افعال يابير محيل تک پہنچانے میں بڑی مدوویق تھی۔ يا في مفت كزرك، كوئى واردات ند موكى إس



دوران میں جیک دی ریر لندن اور خصوصاً ایست اینڈ میں رہنے والے لوگوں کے حواس پر بری طرح چھایا ربااور جونكه أس كاوار جميشه كمسى شكسي عورت يرجوتا تا، عواده عورتي جواكيار بتين اس لي سب زیادہ دہشت اور سراسیمی اس طبقے میں پھیلی ہوئی مقی بے شار عور توں ایسٹ اینڈ چھوڑ کے برطانیہ کے وور وراز علا قول میں جار ہی تھیں۔

\*\*\*

دوسری جانب رابرے جیمز لیز کوئی دو ماہ بعد

لندن والس آیاتواسے پند چلا کداس دوران میں مزید چار عور توں کا قتل ہوچکاہے اور ان کے قتل کا انداز مجى يكسال تفاران كاكلاجيز وهارآك سے كا ٹاكيا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ قاتل ایک ہی تھا۔ اب بیہ قل ایک سیریل کانگ کاروپ افتیار کر محصے۔ لیزیر فضا اور پرسکون مقامات میں تفریح سے خاصابشاش بشاش اوٹا تھا۔ اس کے ذہن سے اس کا كرب ناك رات كا تصور وهندلا كميا تفاس يهال آكر اسے مزید ممل ہونے کامعلوم بواتواس کی خلش عود كر آئى۔ وہ اسكاف لينڈيار فروالوں كے ياس حمياتو انہيں تبعی سخت الجھن میں بایا۔شہر میں اضطراب مجیل حمیا تھا۔ اخبارات بولیس کو عقید کا نشانہ بنارے عقے۔ ولیس سر مرمی سے تغییش کررہی تھی۔ تامال کوئی مراغ باتھ نہیں آیا تھا۔

ليزنے تصور ميں جس يہلے قتل كامنظر ديكھا تھا۔ وه اسيائنل فيلذز Spitalfields كا كمرشل علاقه تفا-ایک روزلیزندای بوی کوساتھ لیا اور ای علاقے سے متصل فیپر وائش shepherd's bush ارکیٹ میں جاکر ایک بس میں سوار ہوگیا۔ یہ اس نے

شعوری طور پر کیا تفااوروه جسم میں سنسناہٹ محسوس کررہا تھا۔ ٹوٹنگ ال Notting Hill کے بس اسناب پرایک محض بس پر سوار جوا، معالیز سے رگ وبے میں بمل ی دوڑنے گلی۔ اس مخص نے تو تیڈ کا بلكے رنگ كا اوور كوٹ وكهن ركھا تھا، وضع قطع سو فيصد وہی تھی جواس نے تصور میں قابل کی و سیعی تھی۔ بس او الماسك ك ساته آسته آسته لا عليسر كيث Lancaster Gate کی طرف روانه ہو کی ، دو تو ل کی نظریں اجانک چار ہوئیں تو نہ جانے کیوں لیز کی ريده ك بدى يرجي برف كادلى چيك كئ- سارى عمر میں الی کیفیت سے وہ مجھی دوجار مہیں ہوا تھا۔ مار بل آرچMarble arch اسٹاپ پر وہ مختص بس ے اُڑنے لگانولیزنے عجلت سے بیوی کو تھر جانے کو کہااور بس سے آتر کیا۔ وہ اجنی بائیڈ یارک Hyde Park كى ست مين جاريا تفا ليكن ايسل باؤس Apsley House کے سامنے اجاتک ٹریفک میں مم ہو کیا۔ لیزنے اسے ارد گروبہت علاش کیا لیکن اسے ناكامي كامنه ويكعنا يرا-

8 نومبر 1888ء كى دات رابرك جيمزليز بسترير لیٹاتواس کی چھٹی حسنے کچوکالگایا کہ قاتل ایک اور واردات كرنے والاب-اس نے ذہن كو يورى قوت ارادی سے ایک نقطے پر مرکوز کیاتہ تصور کے پردے يرايك عورت كاخو فزده چېره أبحر آياليكن پس منظريا مقام نظر نهيل آربا تعا....

\*\*\*

نومبر کی نو تاریخ اور من کے آٹھ بیج تھے اور اسامعل فيلدر Spitalfields كى دورسيت اسريت Dorset Street پر طرز کورٹ Miller's

"Lie Will



لندن کے وائٹ چیپل علاقے کے وہ مقامات جہاں جیک دی ریر کے ہاتھوں سات عور توں کے تمثل ہوئے۔ 3-ميرى اين كولس 4-اين عاب مين 2- مار تفافيرم 1-ايمااليز بيقاسمته 7-میری جین کیلے 6- كيتفرائن ايڈوز 5-الزبته اسرائيد

> Court کے محلے میں ایک مخص کرایہ لینے کے لیے ایک مورت کے مکان پر پہنچا۔ یہاں چیس سالہ میری کیلے Mary Jane Kelly میری کیلے نہایت شوخ اور جالاک عور تول میں سے ایک مقی، مالک مکان دیر تک دروازه کفته اتار باء لیکن میری نے دروازهنه کولا-حب اس کی تکاه دائیس کموک پر بری جس کا ایک بث کملا موا تھا۔ یہ کھٹر کی خواب گاہ ک متنی۔مالک مکان نے کھڑ کی میں سے جھا ٹکا اور پھر وہ

میری کیلے اپنے بستر پر اس حال میں مری پڑی سو کوں پر تھے۔

\*\*\*

این چیندروک سکا۔ مقى كدأس كاجهم مادرزاد برمند تفايه

اس ون جيمزليز نے اپنى خفيہ صلاحيتوں كو ازمانے کا لمیل کر لیا تھا ... میج ناشتہ کرے ہولیس ميد كوار فرحميا-اس في ليس افسرول كو اينا ما ما بنايا اوروهاس سے تعاون کرنے پر فورا آمادہ مو گئے۔

لیز چیف سراغ رسال اور پولیس یار ٹی کو لے کر اس جكه حميا جهال پهلا عمل اور آخري موا تفايعني اسامثل فیلاز Spitalfields کی کرشل اسٹریٹ... اس کے ہاتھوں قتل ہونے والی اکثر موروں کے محر ای اعریت سے متصل

اس جكہ مجا كاراس كے ذہن كوايك جيكا لكا\_ وسے اجانک اس کاؤین پھرے تاریک ہو گیا ہو۔ پھر



اس پر ملکی سی روشنی ممودار موئی اور فلم سی چلنے ملی-منظر تقریباوی فاجواس نے پہلے قتل کے وقت تصور میں ویکھا تھااور مار تھافیرم کی لاش بھی وہیں ملی تھی۔ چند کمیے وہاں رُک کروہ پلٹا اور مغرب کی سمت میں چل پڑا۔ایمالگ رہاتھا کہ قاعل اس کی تصوراتی طاقت کے صارمیں آچکا ہے، وہ این حس بصارت سے تصور عی تصور میں قاتل کا پیچھا کررہا تھا۔ وہ میلوں چلنا میا اور لندن میٹرویو لیٹن کیو کیس کے المكاراس كے يتھے يتھے جل رے تھے۔ يہاں تك ك وہ لندن کے سب سے بارونق علاقے ویسٹ اینڈ West end شی ایک عالی شان مکان کے سامنے زك كيا- يوليس والے بھى اس كے قريب آگئے۔ وہ آ تکھیں بھاڑے لیزی طرف ویکھنے لگے۔

بير مكان ايك بهت بإصلاحيت اور معروف ڈاكٹر، موتے Guy ہاسپیٹل اور کلینسیکل سوسائل کے مدر مروليم كل Sir William Withey Gull كاتحا جس نے اپنی زعد کی انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کرر تھی تھی۔ جلدی بیاری مکسوڈیما، اعصابی بیاری انور سید خروسا، ریره کی بدی سے متعلق بیاری پیر ایلیٹیا اور کر دول کے امر اض کی تشخیص اور علاج کے لیے دور دور تک اس کی دعوم کی ہو کی تھی۔ یباں تک کہ ملکہ و کوریہ اور شائی فائدان Royal Family کے چند افراد مجی اس ڈاکٹر سے علاج کروائے تھے۔فزیالوجی اور اناثومی کی خدمات پر ملکہ كى جانب سے اسے "مر"كا نطاب مجى مل چكا ہے۔ لندن ميٹرويوليٹن پوليس چيف ليزك بيدبات مانے میں بچکے ایث محسوس کررہا تھا کہ ان کا مطلوبہ مخض "جيك دى رير" اس مكان مين ريخ والا واكثر

ہے اور لیز ای کو تمام عور توں کا قاتل قرار دے رہا تھا۔ لیز بعند تھا کہ اس نے اپنی حس بصارت سے "جیک دی ریر "کو ای گھر میں جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ لیکن وہ بنا کسی شبوت کے محض لیز کی حس بصارت کی بنیاد پر استے قابل اور مشہور ڈاکٹر پر ہاتھ والني كاجرأت كيے كركتے تھے۔

و تضمروا...." مجد دير بعد ليزن كهااور مكان كا اندرونی نفشہ تفصیل سے بتانے لگا۔ اس کی آسکھیں بند خلیں اور وہ اندر کی ایک ایک چیز بتار ہا تھا۔ فرنیچر اور ویگر آرائش سامان کے علاوہ دیواروں کا رنگ تک بناديا-لامحاله انبول في خطره مول لين كافيصله كيا-

ذاكثراس وقت كمريس موجودنه تفاه جالؤن خانه یولیس کودیکھ کر تھبر آئی۔ حلاقی کے بعد ایک الماری ے خون آلودسیاہ فیلٹ ہیٹ Felt Hat اور ٹو تیڈ Tweed كا ملكر رنك كاسوك مجى مل حميا-

خاتونِ خانہ پولیس افسروں کے ویجیدہ سوالوں کے سامنے تغیر نہ سکی۔اب عورت کے لیے اعتراف جرم کے سواکوئی چارہ کارنہ رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کا شوہر وراصل ایک نفسیاتی مرض میں مبتلاہے اور دوہری شخصیت Split Personality کا مالک ہے۔ایک وقت میں وہ ورد مند انسان اور قابل ڈاکٹر ہوتا ہے مرجب اسے دورے پڑتے ہیں او اس کی فخصیت بدل جاتی ہے اور وہ در تدہ صفت بن جاتا ہے ، وہ خود اپنی بیوی اور بچے پر مجی تشدد کر تا ہے وہ کئی عور اول کو قتل کرچکا ہے۔ لیکن نار مل موجائے کے بعدأے کھے یاو نہیں رہتا۔خاتونِ خانہ اب تک اپنے شوہر کے خوف اور بدنامی کے ڈرسے چپ تھیں، اس نے پولیس سے گذارش کی کہ وہ اس بات کو میغہ

دازيس رنميس-

و لیس نے تخفیہ طور پر ڈاکٹر کو محر فار کرے ذہنی امر اض کے ایک فی استال میں Thomas Mason 124 کے ایک فرمنی نام نظر بند کردیا اور مشہور کرویا کہ حرکت قلب بند ہوجائے سے اس ڈاکٹر کا انتقال ہو حمیا۔ تا کہ اس ڈاکٹر کی پوری زندگی کی خدمات اوراس كاخاندان بدنام ندبو جائے گا۔ 1888 میں اسے یا کل خانے واخل کر ایا حمیا۔ اس کے فوراً بعد لندن کے علاقے، وائٹ چیپل میں فال كاسلسله رك حميالة أكثرى بورى زند كى بحرياكل خافے ہی میں گزری۔ دور جدید کے ماہرین طب کا خیال ہے کہ وہ شیز و فرینیا کا مریض تفامہ انسانی تاریخ کا پی خوفناک قاتل اس یا کل خانے میں چل بسا۔ "جیک وی ریر" کو کرفار کرانے پر رابرت جیمزلیز کو برطانوی حکومت کی جانب سے تاحیات

\*\*\*

وظيفه ديأكياب

وہ دن اور آج کادن جیک وی ریر کے نام سے پھر كوئى قلّ سامن تبيس آيااورنداس كاكوكى سراغ يوليس كوملا (اكرچه اس كے بعد مجى لندن ميس ملل كى كئ واردا تیں ہوتمیں، لیکن لاشوں کو ایک نظر دیکھتے ہی اندازه مو گیا که به کام جیک دی ریر کانبیس موسکتا) البت اس كالمشدك كيارے ميں اخبارات ميں قياسات كا ایک ادبارلگ ہے کہ شاید وہ کی حادثے میں اجاتک مارا كمياه باأس خود كشى كرلى، ياملك سے باہر قرار موكما، يا منی اور جرم میں بھانسی کی سر اکو پہنچا، یاأسے پکڑ کر یا گل خانے میں واغل کر اویا کیا ہو اور کسی کداس کی مخصیت مرجل دى در مونے كاشيد ند موامو Control of the contro

ببرطال سج كو كتن مجى يردول مين جهيايا جائے ودمنظرعام پر آئی جاتا ہے۔ سات سال بعد لندن ے ایک مشہورڈاکٹر ہاورڈDr. Howardکے توسط ے " داکو ٹائمز ہیرالڈ" اخبار کی 28 اپریل 1895 م کی اشاعت میں جیک دی ریر کی کر فماری اور لیزے کارنامے کی کہائی منظر عام پر آئی، لوگوں کے ليے اس پر يقين كرنامشكل تھا، ليكن پھر 1970ء ميں ایک سرجنDr. Thomas Stowell نے مجی انكشاف كماكم جب وه واكثر تفيودور والك آكليند Theodore Dyke Acland کے ساتھ کام کررہاتھا، تواس کی بیٹی نے ایک مرجبہ بتایا تھا کہ سکھھ یولیس والے ایک مخض جو عالم روحانیت تھا کے ساته كمرآئ عظ اور ڈاكٹر تھيودور كواس بات ير منارے ستھ کہ وہ مشہور ڈاکٹر سر ولیم کل Sir William Gull كافرضى ليتحد سر فيفكيث بناكي \_ 1976ء میں اسٹیفن نائٹ Stephen Knight نے ای کہانی پر ایک ناول تحریر کیا، اس كهاني ير 1988مين ايك في وي سيريز اور 2001م مِن أيك فلم From Hell بنائي كئ\_

جرائم كي ونيايس اس سفاك قاتل جيك دى رير كا نام لندن کے لوگ مجھی نہ بھول سکیس مے۔ خصوصا الست ایند میں رہے والوں کے سامنے آج مجی اس کا ذكر كمياجائ تؤكئ حور تول ومشت سے كانبينے لكتي ہيں۔ بعض لو موں كا تواب تك بير خيال ہے ڈاكٹروليم كل كاان مل سے کوئی تعلق نہیں تھااور اصلی "جیک دی ریر" پکڑائی خبیں گیا،وہ کون تھا؟ کہاں سے آیا؟اور کہال جلا ميا اليرراز مربت اور شايد ميشرب كار

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



## ساننس الموشي

دلچسپ عجیب و غریب اور حیرت انگیز واقعات و آثار سائنس جن کی حقیقت سے اج تک پر دہ نہ آٹھا سکی....

انسان سائنسی ترتی کی ہدوات کہکشانی نظام ہے روشناس ہوچکا ہے، سمندر کی تہداور پہاڑوں کی چوٹیوں پر كامياني كے جيندے كازرہا ہے۔زين كے بعلن بي اور ستاروں سے آ مے سے جہانوں كى تلاش كے منصوبے بنار ہا ہے۔ یوں از سائنس نے انسان کے سامنے کا تکات سے حق کق کھول کر رکھ دیے ہیں لیکن ہمارے ارد کرد اب ملى بهت سے اپنے راز ہوشدہ ہیں جن سے آج تک پردہ فیل اُٹھایا جاسکا ہے۔ آج میں اس کروار من پر بہت سے واقعات رو فرا ہوتے ہیں اور کی آثار ایسے موجود ہیں جو صدیوں سے الساني معل كے ليے جرت كا باعث بے موسے إلى اور جن كے متعلق ساكنس سواليہ نشان كى موتى ہے۔

مغرب سے تعلق رکھنے والے ایسے نابغہ روزگار اورپراسرارلوگ، جن پردنیا صدیوں سے حیران ہے۔



مخلف منى ان ميں اكثرانيے تھے جن كى شاخت مجى گذشته ماه بم فے بر مغیریاک و بندے تعلق رکھنے جيں ہو سکی۔ والى نابغه روز كار اور جرت الكيز بستيون كالذكره كياتما اس ماہ ہم اہل مغرب کے چندایے پراسرار لوگوں کے بارے میں بتارے ہیں جو آج تک جرت اور حجس كا

باعث بارج اللا-

دنیا کی تاریخ پراسرار لوگوں کے تذکروں سے بمرى مولى بيديوك است زمائ يس مجى براسرار تے اور برسوں گزرجانے کے بعد بھی ان کا اسرار واضح نبیں ہوسکا ہے۔ ان کے کارنامے عام انسالوں سے مخلف منے۔ ایکے انداز مخلف سے اور ان کی زندگی

اعین ان چند پراسرار لوگون پر، ایک نظر



مولير چوچالي Monsieur Chouchani: بدایک جرت انگیز کردار تھا۔ اس کی موت 1968ء يس موكى ب-يعن زياده عرصه حيس كزراب-اس ك باوجوداس کے بارے میں یہ تہیں کہا جاسکتا کہ یہ کون تماراس کا ظہور دوسری جنگ عظیم کے بعد بورپ

يل بواقعا

فرنس کے چند طالب علم ایک پارک بیں بیٹے فرنس کے سی فار مولے بیں الجھے ہوئے تنے کہ ایک دبلا پتلا لیکن روش آ تھوں والا بوڑھاان کے پاس آکر کھڑا ہو گیا۔ "میرے بچوا تم لوگ س مسئلے بیں الجھے ہوئے ہو۔" ای

نے دریافت کیا۔ ''بڑے میاں، ہم ایک مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں جو حمہارے بس کا روگ نہیں ہے۔'' ایک لڑکے نے کہا۔

"چلو کم از کم بتایی دو\_"

لڑکوں نے اس پراسرار مخص کو فزنس کی وہ پراہلم بتا دی۔ اس نے ذرا می دیر میں وہ مسئلہ حل کر دیا۔ وہاں بیٹے ہوئے فزنس کے سارے طالب علم حیران رہ گئے۔

"آپ کون ایں جناب!" اب لڑکوں نے بہت احرام سے دریافت کیا۔

"چوچانی!" اس نے اپنانام بتایا "کل تم لوگ پھر مل جانا، میں حمہیں فزئس پڑھا دیا کروں گا۔"پھر وہ یارک کے حمیث سے ہاہر لکل حمیا۔

دوسرے دن دوطانب علم پھر ای پارک میں جمع ہو گئے۔ چو چانی اپنے دفت پر نمودار ہوا اور اس نے فرکس کے پچھے اور مسائل ان لاکوں کو سجمادیے۔ اس مرتبہ ایک لاکے نے اس سے کہا "جناب، آپ لینا ایڈریس بنادیں تاکہ آپ کو آنے کی زحمت نہ ہوہ ہم خود آپ کے اس کے ایک خود آپ کیا سے کہا "جناب، آپ لینا خود آپ کے اس کے اس کے کا زحمت نہ ہوہ ہم خود آپ کے اس کی ایڈریس نیس ہے۔ "چو چانی نے در سے اس کو تی ایڈریس نیس ہے۔ "چو چانی نے

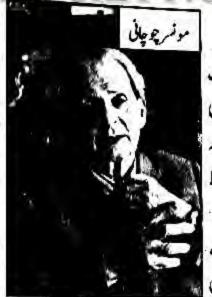

مستراکر کہا "اب میں دو دن کے
بعد آؤں گا۔"
انفاق سے دور نوں کے بعد فلنے
کاایک طالب علم بھی فرنس کے طلبہ
کے ساتھ چلا آیا تھا۔ جب اس نے
چوچانی کو بتایا کہ وہ فلنے کا طالب علم
ہے تو چوچانی نے اے فلنے پر بھی ایک
لیکھر دے دیا اور اس دنت بتا چلا کہ ب

محض توفرس کے ساتھ ساتھ فلفہ بھی جانتاہے۔ چوچانی پورے تین برسوں تک طالب علموں کو فزس، فلفہ، نفیات، لٹریچر اور تاریخ پڑھاتا رہا تھا۔ اس سے پڑھنے والوں میں اس وقت کے مشہور ترین اوگ بھی تھے۔ لین کمال ہیہ ہے کہ کسی کو بھی اس کے ہارے میں بچھ نہیں معلوم تھا کہ وہ کون ہے .... ؟ کہاں سے آتا ہے اور کہاں چلاجاتاہے .... ؟

کی مر حبہ اس کا تعاقب کرکے اس کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کی مئی لیکن ہر کوشش ناکام رسی۔ دو والوں کو غیر دے کر غائب موجاتا تھا۔ کسی کویہ بھی نہیں معلوم تھا کہ اس کا خاندان کہاں ہے۔۔۔؟

آیا کہ وہ دنیا بیس اکیلائے یااس کے محمر والے مجی ہیں۔اگر ہیں تووہ کون لوگ ہیں۔

کہاجاتاہے کہ چوچانی کے ہزاروں شاگر دیتھے اور کئی علوم میں اسے دسترس حاصل تقی۔وہ کسی سے ایک پائی بھی معاوضے کے طور پر نہیں لیٹا تھا۔

ال طرح ال پر اسرار شخص کی آمدنی کے ذرائع کمجی کمی کو معلوم نہیں ہو سکے تنے۔ اس کی موت کا سال او کوں کو اس طرح یاورہ کمیا تفاکد اس کی لاش ای یارک جس پڑی ہوئی طی تھی جہاں وہ کہلی مرجہ فزمس

تعالى المناسبة

COM (52)

کے طالب علموں کے سامنے فمودار - WIEL



Poe toaster > 2 جنوری کی سرو میح، بالٹی مور میری لینڈ کا قبرستان، یو کی قبر۔ ہر طرف محمری و هند جمائی موئی۔ 19 جوری 1949 و قبرستان کے کیٹ سے ایک ایڈ کرایلن ہوئے کی قبر

> آدی آستہ آستہ جاتا ہوا ایڈ کر ایلن ہو کی قبر کے ياس آتا ہے۔

اس آدمی کا طلیہ بھی عجیب ہے۔ اس نے ایک فليك بيب وكهن ركهاب سياه رنك كاايك لانباسا اوور كوث اس كے جم ير ہے۔ اس كے ايك باتھ يل شراب کی ایک بوتل ہے۔

اس براسرار آدمی کودیکھنے والا ایک بوڑھاہے جو ہر سے لین بوی کی قبر پر پھول جرمانے کے لیے آتا ہے۔اس بوڑھے کولیٹ بول ہے بہت محبت محل۔اس كا كمر بھی قبرشان كے ياس بى ہے۔ اى ليے اسے قبرستان آئے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔وہ بوڑھا اس پرامرار اجنی کو چرت ہے دیکتاہے لیکن اجنی کو اس بات كى يروائيس كك كون اے د كھ رہاہے۔ وہ يوكى قبرے یاس آکر کھڑاہوتا ہے۔ شراب کی بوجل کھو0 ہے۔ تحوزی می شراب کی کر بتیہ یو تل وہی قبر كے ياس د كا ويتا ہے۔ كچ دير تك كرون جمائے كمرا رہتاہے۔ پر آہتہ آہتہ چا ہوا قبرستان سے باہر چلا ماتل والع كاليرسيك يرت الكيزقا وو كمر آكرائي يول كوناتا بيكن كولى زيادوه وصیان جیس دیتا کہ اس مسم کے واقعات ہوتے عی ريخ إلى الن ش كولى خاص بات كل ب

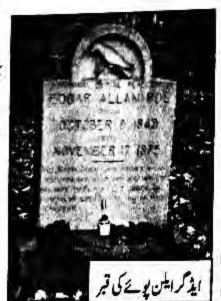

بوزمے کو وہ آدی کی دنوں تك وكمائي نبيس ويله حالاتك بوزها لبی عادت کے مطابق روزانہ قبرستان جایا کرتا ایک میج ایے عی سروموسم بيل ده يراسرار الجبي مكر و کھال دے جاتا ہے۔ وہ فروری کی انیں تاری ہے۔

بوزمے کور تاری اس لیے یاد

ربی کداس کی شادی کی سالگره کادن تھا۔وہ تھر آگر پھر اس پراسرارا جنی کاذ کرکر تاہے۔ اس مرتبہ اس کے یے کسی حد تک اس معالمے میں وکچی لیتے ہیں۔ اس ے زیادہ اور کھے نہیں ہو تا۔ بوڑھا اینے ایک دوست ےاں اجبی کا تذکرہ کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ "میرا خیال ہے کہ دواجنی انیس بی تاریج کو آتا ہے۔" 

"اس ليے جبوه پچيلى مرتبه د كمانى دياتماتوانيس جوري مي- " بوز عرف بتايا" پر ده انيس فروري كو

الميادوسرى مرتبه بحى وه شراب كى بوتل ايخ ساتحولا بإنخا....؟" دوست في جمل "ال دومرى مرتبه مجل" بوزم نے جواب ديا

" چلور تو پر انس مارج کی منع میں مجی تمبارے ماتھ قبرستان چلول گا۔" اس کے دوست نے کہا۔ ائيس ماج كى مح دونوں بوزھے قبرستان على تقے۔ کم آلود شیٹری می می می دو اجنی پمر د کھائی دے کیا۔ اس کاوی طیہ تھا۔ قل طیٹ میٹ ، اوور کوٹ اور باتع ش شراب ك يو ك وه كى ير دهيان ديد بغير سدے ہی قرے یاں کید میں کوے ہو کر اس



نے آدمی ہو ال شراب ہی اور پکی ہوئی شراب کی ہو اللہ اور پکی ہوئی شراب کی ہو اللہ ہوئی شراب کی ہو اللہ ہوئی شراب کی ہو اللہ ہو کہ ایک دو سرے کی طرف و کھے دو سرے کی طرف و کھے دو سرے کی طرف و کھے دو سرے کے معے دو کھے تھے۔

"خداجانے پیر کیا سلسلہ ہے....؟" بوڑھے کے دوست نے کہا" چلو، ایک مقررہ تاریخ پر قبر پر آنا تو سجھ میں آتا ہے لیکن شراب کی بو تل کیوں رکھ کر چلاجاتاہے....؟"

"اور آدمی شراب بی کر بقیہ آدمی کیوں چپوڑ جاتاہے۔"

''کیوں نہ اگلی انیس کو اس کے پاس چل کر اس سے بوچھاجائے....؟'' دوست نے مشورہ دیا۔ پھر اپریل کی انیس تاریخ آگئ۔ موسم اب مجمی سر د تھالیکن قابل پر داشت تھا۔ اس مر شہ اس آومی کو

سرد تعالیکن قابل برداشت تعاداس مرتبداس آدمی کو دیکھنے کے لیے بوڑھے اور اس کے دوست علاوہ دو چار اور بھی تنے جو ایک پر اسرار شخصیت کو دیکھنے کے شوق میں ملے آئے تنے۔

وہ پراسرار اجنبی معمول کے مطابق اپنے وقت پر معمودار ہولہ آئے بھی اس کا وی لباس قلہ وی اندازہ وی حلیہ۔ وہ ای طرح آہت آہت ہے ہے کہ قبر کے پاس آگر کھڑا ہو گیا۔ اس نے پوتل سے شراب پی اور جب آدھی ہوتل رکھ کر واپس جانے لگا تو یہ لوگ اس کے سامنے آگئے۔ لیکن ان جس کے کی جس آئی ہمت کے درای قلید ہید اٹھا کر ان لوگوں کی طرف ویکھا تو وہ درای قلید ہید اٹھا کر ان لوگوں کی طرف ویکھا تو وہ ب یکھیے ہیں گئے۔ اس محف کی آئے میں ان محف کی آئے میں ان محف کی آئے میں شطے برساری تھیں۔ ایسالگ رہا تھا جیسے ان آگھوں سے آگ فکل ری ہو۔ آگے آئے والے بری آئے موالے بری طرح خوف زوہ ہو گئے تھے، پھر وہ اطمینان کے ساتھ طرح خوف زوہ ہو گئے تھے، پھر وہ اطمینان کے ساتھ طرح خوف زوہ ہو گئے تھے، پھر وہ اطمینان کے ساتھ طرح خوف زوہ ہو گئے تھے، پھر وہ اطمینان کے ساتھ

ان کے در میان ہے تھا چلا کیا۔
ایسا نہیں ہوا کہ وہ دکھائی نہ دیا ہو۔ اسکانے مہینے بینی
مئی کی 19 تاریخ کو وہ کھائی نہ دیا ہو۔ اسکانے مہینے بینی
مئی کی 1 موسم تھالیکن اس کے لباس بیس کوئی تبدیلی
نہیں ہوئی تھی۔ اس مرتبہ اس کاراستہ تھیرنے کے لیے
نہیں ہوئی تھی۔ اس مرتبہ اس کاراستہ تھیرنے کے لیے
لوگوں کی اچھی خاصی تعداد موجود تھی لیکن اس مرتبہ
مجھی کسی بیس اتن ہمت نہیں ہو سکی تھی کہ اس کا راستہ
روک سکے بیااس سے پہلے ہوچھ سکے۔البتہ پھولوگوں نے
اس کا تعاقب کرنے کی کوشش مرور کی تھی لیکن وہ
اس کا تعاقب کرنے کی کوشش مرور کی تھی لیکن وہ
اس کا اس اغ نہیں لگا سکے تھے۔ وہ قبرستان کے گیٹ

محلیل ہو گیاہو۔ چونکہ اس کے بارے میں کسی کو پچھ نہیں معلوم قادلوگ اس کے نام ہے بھی ناواقف تنے اس لیے شاخت کے لیے Poe Toaster کہاجائے لگا تقاد دوبر سوں تک ای طرح ہو کی قبر پر ہر انیس تاریخ کی منج شراب کی ہو تل ہاتھ ش لیے آتا ہوا و کھائی دیتا رہا۔ اس کے بعد وہ اجا تک غائب ہو گیا۔

444

بالوشكاليدُ Babushka Lady: يه ذكر ب ايك الى فاتون كا، جس ك شاخت بهى خين بوسكى متى ليكن اس ليدُى كا نام وس ديا حميا تقله بالوشكا درا مسل خواتين كا يك بيث بوتاب جيسے روى خواتين استعال كرتى بيں - چونكد اس فاتون نے ديمانى بيث بهن ركھا تقا اى ليے اس بالوشكا ليدى كے نام سے ياد كيا جاتار ہاتھا۔

یہ واقعہ 1963ء کا ہے۔ دنیا کے سب سے طاقتور ملک امریکا کا سب سے طاقتور قض میتی صدر امریکا کینیڈی کی سواری گزر رہی ہے۔ اچانک ایک طرف

المالالة المالية

(4)

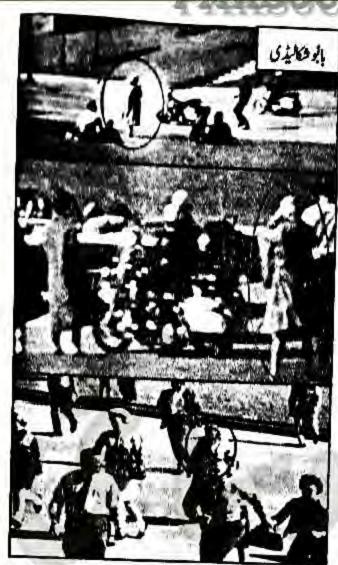

اس سے بھاگا ہی نہیں جارہاتھا ای لیے وہ ایک ہی جگہ جم کررہ گئی تھی۔ جب اس سے بید دریافت کیا گیا کہ اس نے جو تصویریں اتاری تھیں، وہ کہاں ہیں۔ تو اس نے مساف انکار کردیا۔ اس نے بتایا کہ اس کے پاس کوئی کیمر انہیں تھا۔ وہ خالی ہاتھ تھی، بعد بیں پتا چلا کہ وہ ایک فراؤ عورت تھی اور صرف شہرت کی خاطر اس نے اپنے آپ کو چیش کیا تھا۔ بہر حال ہا یو دکا لیڈی اسے برس گزرجانے کے بعد بھی ایک رازی ہے۔

ڈین گور D.B. Cooper: لوگ نہیں جانے کہ یہ اس کانام بھی تھایائیں یا صرف شاخت کے طور پراسے ڈی ٹی کور کہا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک جیب پراسرارانسان تھا۔

يه والعد 24 نوم ر 1971 مكاب-طياره التي منزل

ے کولی چلتی ہے اور کینیڈی کا تل ہوجاتا ہے۔ یہ ایک خوفاک واروات تھی۔ ہر طرف بھکدڑ مج جاتی ہے۔ ممی کواہام میں ہوش نہیں ہے۔ اس عالم میں یہ عورت اہے ہاتھ میں کیمرالیے و کھائی دی ہے۔اس کے سر پر وی بابو شکامیت برحرت کی بات ب که اس محکدر اور خوف وہراس کے باوجوداس کے اطمینان میں کوئی فرق میں پر تا۔ وہ بہت سکون کے ساتھ تصوریں مسینی رہتی ہے۔ گاڑیاں دوڑ رہی ہیں۔ بولیس والے بمامحتے محررے میں۔مدر کینیڈی کواسیتال لے جایا کیا ہے لیکن وہ عورت ای جگہ کھڑی رہتی ہے۔اس کی مجی تصويرين كيمرول جس آجاتي إلى ليكن اس كا چرو اس لیے پتانبیں جاتا کہ وہ چیرہ ہیك میں چھیا ہوا ہے۔ بعد میں جب انظامیہ کو ہوش آتا ہے تو اس عورت کی ملاش شروع موتی ہے لیکن وہ اب کہیں غائب موچکی ہے۔خیال کیا جاتا ہے کہ اس مورت کے پاس اس قل كاثوت موجود بكوتكداس في تصوري اتارى إلى ليكن اے كمال اور كيے اللش كياجائے...؟

پورے امریکا میں اس حورت کی حادث کا کام شروع کردیا کیا۔اشتہارات دیے گئے۔ اے انعام کی پیکٹش کی کی دو بس ایک مرتبہ سامنے آجائے لیکن وہ تو کدھے کے سرے سینگ کی طرح فائب ہو چک تھی۔کوئی نیس جان تفاکہ وہ کون تھی، کہاں ہے آئی تھی اور تصوری کھینچنے کا کیا مقصد تھا۔۔۔؟ یہ تصوری اس نے کہاں استعال کی ہوں گی۔

ال سے جاں اس کے اور ایک دن اچانک ای قسم

کا دید پہنچ ایک مورت حکام کے سامنے پڑتی گئی۔ اس کا

و موئی تھا کہ وہ وہ می مورت ہے۔ وہ اس دن انفاق سے

اس موک ہے گزرری تھی جس وقت یہ حاوثہ ہوا۔

اس کا کہنا تھا کہ وہ اتن وہشت زدہ ہوگی تھی کہ

£2014



کی طرف کو پرواز قارب کو هیک فعاک تھا۔ موسم کار ہے رف بھی اچھی تھی۔ طیارے کے سافر کرما کرم کائی سے لفا اندوز ہور ہے تھے۔ کہیں بھی اپنے آثار فیس تھے جن سے یہ انداز وہو سے کہ جہازی سی حم کی گزیز ہوئے والی ہے۔ جہازی انز ہوسٹیس سافروں کی گرم جو شیوں کا جراب لین مسکر ابٹوں سے وے رق قیس کہ اچانک ایک آدی کھڑا ہو گیا۔ اس کے ہاتھ جس ایک رہے الور تھا۔

سب میری طرف متوجہ ہوں۔" اس نے آواز فکل سمیر انام تی بی کورہے۔"

اس کے باتھ میں رہ الور تھا۔ ای لیے سب کو اس کی طرف متوجہ ہونائی تھا۔ اس زمانے میں معاشر بے میں تھے وہ مشرقی معاشرہ ہو اتھا۔ چاہے وہ مشرقی معاشرہ ہو یا اتفارواج نہیں موا تھا۔ چاہے وہ مشرقی معاشرہ ہو یا مغربی۔ اور جہاز میں سفر کرنے والے جس طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، وہ عام طور پر لوائی بحزائی سے پر ویزی کیا کرتے ہیں ای لیے جب انہوں نے اپیانک ایک مسافر کے ہاتھ میں رہ والور ویکھا تو سب بری طرح توف زدہ ہوگئے۔

"معاف سیجیے خواتین و حضرات!" کوپر نے کہا "شیل آپ لوگوں کو زیاددہ پریشان نہیں کروں گا۔" اس کالبچہ مجی بہت شائستہ اور سلجماہواتھا۔ "میاتم جہاز کو اغوا کرنا چاہتے ہو....؟" ایک



مسافرتے اس کے زم کیجے صن پاکر سوال کیا۔ "ارے نہیں۔" کو پر مسکر ادیا" دہ بڑے لو کو ل کے کام ایں۔ میں بے چارہ تو ایک خریب، معمولی انسان ہوں۔"

"F....?" ( ) 1 5 m....?"

"پہنے۔" کو پرنے کہا" آپ حضرات اور خواتین اپنی ساری رقم نکال کر میرے اس تھیلے میں ڈال دیں۔" اس نے اپنی جیب سے پلاشک کا ایک بڑا سا میگ نکال کر ایک خوفزدہ اگر ہوسٹیس کو اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ دہ اگر ہوسٹیس سہی ہوئی اس کے پاس بی می میں۔

" و محمر او نہیں۔ " کو پرنے کہا" میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ تم یہ بیگ لواور لو گوں سے رقم لے لے کر اس میں رکھنا شروع کر دو۔ جس طرح چرج کے چندے لیے جاتے ہیں مثاباش!"

"اور اگر کوئی نہ دے تو....؟" اگر ہوسٹیس نے بوجھا۔

"پر او مجوری ہے۔" کورکاچرو سخت ہو گیا تھا۔
اب جو وہ بولا تو اس کی آواز میں بےرحی شام سختی
دوسی انکار کرنے والے کو سیس ڈھر کر دوں گا۔ کیونکہ
میں صرف شو تیہ طور پر جہاز میں بیٹے کر لوٹ مار فہیں کر
رہا ہوں، بلکہ لینی زندگی خطرے میں ڈال کر یہاں
تک آیا ہوں۔"

اس کے لیج کی سختی نے لوگوں کو مزید خوفزوہ کر دیا تفاد ائر ہوسٹیس ہرا یک سے دقم اکٹھاکرتی جارتی سخی کہ اچانک ایک آدمی نے ائر ہوسٹیس کو پکڑلیا۔
اس نے بڑی مجرتی سے ائر ہوسٹیس کو ڈھال بتالیا تفاد "کو پر ا اپنار یوالور سپینک دو۔" اس آدمی نے کہا "درنہ جس ائر ہوسٹیس کی گردن توڑدوں گا۔"

تنافاتنا

(3)

PAKSOCIETY.COM

"توزدو-" كوپربدر حى سے بولا" تم كيا سجھتے ہو كديد ائر ہوسٹيس ميرى بوى يا محبوب ب كد بيس اس كا خيال كروں كا ليكن بكريد سوچ لو كد اس كے بعد تمہاراكيا ہوگا...؟"

اس آدمی کے پاس اب کوئی چارہ نہیں رہا تھا کہ وہ اگر ہوسٹیس کو چھوڑ دے۔ اس نے اگر ہوسٹیس کو چھوڑ دے۔ اس نے اگر ہوسٹیس کو چھوڑ دیا۔ اگر ہوسٹیس نے خوفزدہ ہوکر پھر سے اپنا کام شروع کر دیا۔ پھر اچانک کو پر کے ربع الورسے ایک گوئی لگی اور اس آدمی کے ہازو میں پیوست ہوگئ جس نے اگر ہوسٹیس کو پکڑا تھا۔ وہ آدمی بری طرح چھے رہا تھا۔ اگر ہوسٹیس کو پکڑا تھا۔ وہ آدمی بری طرح چھے رہا تھا۔ دہ آدمی بری طرح چھے رہا تھا۔

"بس خاموش رہو۔" کوپر غرایا" یکی مولی بیں ممال بی میں مہارے سینے بیس بھی ارسکتا تھالیکن صرف تھوڑی می سزا دی ہے۔ اگر یہاں کوئی ڈاکٹر ہے تو اس کی مرہم بٹی کردے۔"

اتفاق سے ایک سرجن اسے اوزاروں کے س اتھے اس طیارے میں سفر کر رہا تھا۔ وہ اس زخی کی طرف متوجہ ہو میا۔

" تہمارا کیا خیال ہے کہ تم ائر پورٹ الر کر فکا جاؤے ....؟" ایک فورت نے کو پرسے بوجھا۔ " نہیں میڈم! میں اتنا ہے و توف نہیں ہوں کہ کسی ائر پورٹ پر الر نے کی حالت کروں۔ " کو پر نے کہا۔ " پھر کما کروے تم ....؟"

"میڈیم،یہ آپ کا درد سر تیں ہے۔" کوپر نے کی "میں انچی طرح جانتا ہوں کہ مجھے کاکرناہے....؟"

میں رہے ہے۔۔۔ بے چارہ زخی اپٹی مرہم پٹی کروا کے ایک طرف ہو میانقا۔ ایئر ہوسٹس فے رقم تضلیم میں بحر کر کو پر کے حوالے کر دی۔ کو پر نے تصلیے کو دیکھتے ہوئے بلند آواذ میں کہا ''اچھادوستو، میں نے آپ او موں کو زخمت دی۔ میں کہا ''اچھادوستو، میں نے آپ او موں کو زخمت دی۔

£2014/50

اب میرے چلنے کا وقت ہو گیاہے۔"

سب اس سر پھرے کی طرف دو کھے رہے تھے۔
اس نے ائر ہوسٹس سے پیراشوٹ طلب کیا۔ بیراشوث
باند حماا ور اُڑتے ہوئے طیارے سے کو د حمیا۔ بیر تو ایک
پہلو ہوا، دو سر اپہلو اس سے زیادہ جیرت انگیزہے۔ کو پہ
طیارے سے کو د تو حمیالیکن وہ زیمن پر اتر اہی نہیں۔ ہے
ٹاجیرت کی بات۔

اتفاق ہے کہ اس نے جہاں طیارے سے چھلانگ لگائی، وہ فوجی علاقہ تھا، یہ چونکہ دن کاوقت تھا، اس لیے اس کے پیراشوٹ کو ازتے ہوئے دیکھ لیا گیا تھا۔ سب بی جران ہورہے تھے کہ یہ کون مخص ہے جواس طرح پیراشوٹ سے نیچ آرہا ہے۔ اس کو دور بیٹوں کے ذریعے آبزرو کیاجانے لگا۔

میراشون سیدھے فرقی جھاؤٹی کی طرف آرہا تھا۔
اس لیے فرقی بڑے اطمینان سے اس کے اترفے کا انتظار
کررہے تھے۔لیکن اجائک ہوا کا رخ تبدیل ہو گیا اور
میراشون قر سی جنگل کی طرف دوڑایا گیا لیکن اترفے
والے کا کوئی بتا نہیں چلا۔ کوئی سراغ نہیں ملا، پورے
جنگل کے چے چھے کی تلاشی لے لی گئی لیکن نہ تو
میراشون سے اترفے والے کا بتا چلا اور نہ تی اس
کے میراشون کا۔ اس پاس کی آباد یوں کی نہی تلاشی
لے میراشون کا۔ اس پاس کی آباد یوں کی نہی تلاشی
طرف ائر پورٹ پہنے کر مسافروں نے جب کوپر
طرف ائر پورٹ پہنے کر مسافروں نے جب کوپر

جرت کی بات یہ تھی کہ مسافروں کی فہرست میں کورکانام بی نہیں تھالیہ اس نام کا کوئی مسافر طیارے میں میں سوار بی نہیں ہوا تھا۔ اور اس سے زیادہ جرت کی بات یہ تھی کہ جہاز میں جتنے مسافر سوار ہوئے تھے۔ اسے بی ان کی گفتی تمل تھی یعنی جتنے سوار ہوئے تھے، اسے بی

(57)

ار مجی مجئے تو پھر یہ کوپر کون تھا، یہ کہاں سے آیا تھا...؟ یہ معاہمی ابھی تک لا کل ہے۔

\*\*\*

لوہے کے نقاب والا Man In Iron Mask:

یہ و نیا کے بہت پر اسرار اور نہایت بد نصیب آوی کا نام

ہے۔ نام کہاں، یہ اس کی شاخت ہے۔ اس محض پر نہ
جانے کئی مرتبہ لکھاجا چکا ہے۔ اس پر فلمیں بھی بنیں،

ہرایک نے اپنے اپنے انداز سے اس پر روشنی ڈالنے کی
کوشش کی ہے لیکن یہ راز ابھی بک حل نہیں ہو سکا کہ

وہ کون تھا۔ وہ محض اپنی زندگی میں بھی پراسرار رہا اور اپنی موت کے بعد بھی پراسرار ہے۔ یہ کہانی ونیا کے بدنصیب ترین محض کی کہانی ہے۔

یہ واقعہ ہے سولہویں اور ستر ہویں صدی کے در میان کا۔ کیونکہ اس کی موت نومبر

1703ء میں ہوئی تھی۔ فرانس مین اس وقت کگ لوئس کی حکومت تھی۔ فرانس کی ایک جیل میں ایک ایسے قیدی کولایا گیا جس کے چرے پر لوہ کی نقاب چردی ہوئی تھی اور صرف اس کی آئسیں و کھائی دے رہی تھیں۔ اس قیدی کو بادشاہ کے تھم پر وہاں لایا گیا تھا۔ معمول کے مطابق جب اندراج کرنے کے لیے تھا۔ معمول کے مطابق جب اندراج کرنے کے لیے اس کانام اور شاخت و غیر ہ ہو تھی گئی تولانے والوں نے جواب دیا ''دہیں، اس کی کوئی شاخت نہیں ہے۔ بادشاہ کے تھم پر اسے الگ کو تھری میں رکھا جائے گا۔ کوئی صرف میں اس کے قریب ہونے کی کوشش نہ کرے۔ مورف کی کوشش نہ کرے۔ میں مینا اور یائی اس کے تحریب میں کی کوشش نہ کرے۔ میں مینا اور یائی اس کے تحریب میں کی کوشش نہ کرے۔ میں مینا

کروالی آجائے۔"

یہ تھا بادشاہ کا تھم اور ایک ایسا قیدی جس کے
چیرے پر لوہ کی ایس نقاب تھی جو کس صورت اتر
نہیں سکتی تھی۔اس محف کو فرانس کی مخلف جیلوں میں
ر کھا گیا۔ اور ہر جگہ اس کے ساتھ یہی صور تھال ہوتی
تھی۔کسی کو بھی اس کے ساتھ یہی صور تھال ہوتی
تھی۔کسی کو بھی اس کے بارے میں پچھ نہیں معلوم
تھا۔ خود وہ بھی بالکل خاموش رہتا تھا۔ کسی لے اسے
بولتے ہوئے نہیں سنا۔ یا تو وہ گونگا تھا، یا پھر دہ خود ہی



خیال تھا کہ شایدوہ حکومت کا کوئی اہم عہدے دار ہے، جے کسی قشم کی سزاسنائی سی ہے لیکن کوئی اہم عہدے دار غائب بھی نہیں ہوا تھا، سب اپنی اپنی جگہ موجود تھے۔

اس کے بارے میں بارے میں بارے میں بارے میں بارے میں بارکان کی جاتا ہوا تھا وہ ہادشاہ نے میں میں کون تھاوہ ہادشاہ نے اس کی شاخت کیوں اسے تید کیوں کروایا تھا۔ اس کی شاخت کیوں

مستمی میں اتن ہمت نہیں تھی کہ وہ باوشاہ سے اس کے بارے میں سوال کرسکتا۔ ایک طرف تو ریم صور تحال تھی، دوسری طرف میں تھا کہ بادشاہ اس کی صحت کی طرف سے متفکر رہتا تھا۔

جب ایک مرتبہ وہ محض بیار پڑا اتوباد شاہئے اپنے خاص طبیب ہے اس کاعلاج کروایا تھا لیکن اس طبیب کو سمجی معلوم نہیں ہوسکا تھا کہ اس کا

مريض كون ب....؟

جيالي گئي تقي ....؟

مجمد لو كون كايد خيال تفاكه شايديد مخص سمي بهت

الكالكالجنت

بڑے رازے واقف ہے اور بادشاہ اس سے وہ راز اگلوانا چاہتاہے اس لیےاسے قیدیس رکھاہواہ۔

وہ مخص راز اپنے سینے میں دفن کرچکا ہے۔ وہ بادشاہ کو بتانا نہیں چاہتا۔ لیکن یہ خیال اس لیے نا قابل تبول ہوا کہ اگر باوشاہ کا کوئی راز اس کے پاس ہو تا تو بادشاه اسے قید میں رکھنے کا جمعجمنٹ نہیں بالا۔ ویسے بى اس كوبلاك كروادينا، كون يوچينے والا تھا۔

تو پھريد كون تقا...؟

وہ محض برسوں تک فرانس کی مخلف جیلوں میں قید رہا اور کوئی بھی اس کی صورت دیکھتے ہیں كامياب نبيل بوا

بلاخر نومبر 1703ء میں اس اسی نقاب ہوش کی موت واقع ہو گئے۔اب اس حوالے سے ایک اور جیرت الكيزيات سي تھى كە اس كى موت كے بعد بادشاه لے اس کے استعال میں رہنے والی ہر چیزیا تو د فن کروادی یا جلوادی-انتبایہ ہے کہ بادشاہ نے یہ سارا کام خود اپنی محمرانی میں کروایا تھا۔ ادر آخر کارخو داس آوی کی لاش مجى جلادي كئ تقى۔

اور وہ بے جارہ اپن آبن نقاب سمیت اہمیشہ کے

لیے ایک پر اسرار کر دارین کررہ کیا که وه کون تقا...؟ اس کردار کو سامنے رکھ کرنہ جانے کتنی کہانیاں ككسى جانيكي بين- كتني قلميس بن چكي ہیں لیکن یہ معما اتبھی تک حل نہیں ہوپایا ہے اور شاید مجھی طل مجي شهو

\*\*\*

وولیٹ کے بزیج Green :Children Of Woolpit

کبانی بار ہویں مدی کی ہے۔ لیکن تاریخ لکھنے والوں نے اے بیشہ زندہ رکھاہے۔اس کے بارے یس قیاس آرائمی کی ہیں۔ وولیٹ برطانیہ کا ایک قصبہ ہے۔ اس زمانے میں یہ ایک صاف سقرا علاقہ تھا۔ لوگ سمیق بازی کیا کرتے یا اور ویکر کام کرتے۔ زندگی مشین اور تیزر فارنبیں ہوئی تھی۔سب ایک دوسرے کو جائے بھی تھے اور ایک دوسرے کے دکھ دردیس مجی شریک ر ہاکرتے۔ بیرواقعہ ای قصبے کا ہے۔ ایک مج جب لوگ ممرول سے اسنے اسنے کام کے لیے لکے تو انہوں نے دو بچوں کو دیکھا۔ دولوں کیارہ اور بارہ برس سے زیادہ کے و کھائی نہیں وے رہے تھے۔

ایک لڑکا تھااور ایک لڑ کی۔ان دولوں کی شاہتیں ایک جیسی تھیں جو بہ بتارہی تھیں کہ دولوں معالی بہن اللددونون ایک دوسرے سے لیٹے ہوئے اس طرح رور ہے تھے جس طرح والدین سے مچھڑ جائے والے يجروياكرتين-

يهال تك توكوكي خاص بات نبيس تقى فاص بات تھی کہ دولوں کی جلد امتہائی مجرے سبز رنگ کی تھی۔ جیسے یورے جسم پر گہرے سبز رنگ کا پینٹ کر دیا

کیا ہو۔ یہ ایک جمرت انگیز

مرے سز رنگ کی جلد ایک انہونی کا بات تھی۔ تصبے میں جلد ہی سب كواس كى خرر بوحنى - يورا تصب بی ان دولوں کو دیکھنے کے لیے وہاں جع ہو گیا۔ جب ان بحل سے بات ک منی تو یتا حلا که وه انگریزی نہیں جانے۔وہ ایک ایس زبان بول رہے تق،جو تعبدوالوں كى سجھ سے باہر



میں۔ وہ جن معصوم نگاہوں سے تھیے والوں کی طرف دیکھ رہے تنے اور روئے جارہے تنے، تھیے والوں کو ان پر بہت افسوس ہورہا تھا۔ نہ جائے یہ بے چارے کون تنے، کہاں ہے آئے تنے ....؟

انہیں جب کھائے کے لیے دیا گیا تو انہوں نے کھانے سے انکار کردیا۔ اس موقع پر مقامی چرج کے یادری نے تصب والوں سے کہا" دیکھو، جھے تو ایسا لگا ہے کہ یہ دولوں نے کہا" دیکھو، جھے تو ایسا لگا ہے کہ یہ دولوں نے کسی او رسیارے سے آئے ہیں۔ انہیں خداکا جمنہ سمجھو۔ ان کی قدر کرو، ان کا خیال رکھو اور یہ جان لو کہ خداہم سے خوش ہے ای لیے اس نے ان دولوں کی پرورش کے لیے جمارے تھیے ا

ان دولوں کے لے ای وقت تصبے کا ایک تھر مخصوس کر دیا گیا۔ ان دولوں کو دہاں لے جایا گیا اور تصبے کے مجمد مردوں اور عور توں نے اب بچوں کی پرورش کی ذمہ داری تبول کرلی۔

ایک مسئلہ یہ تھا کہ ان دونوں کوجو پچھ کھانے کے لیے دیاجاتا، وہ کھانے سے انکار کر دیتے تھے۔ یقیناً ان کی خوراک مخلف ہو سکتی تھی۔

لین کیا تھی، قصبے والوں کی سجھ میں نہیں آرہا تھا۔ جب ایک حورت نے ان بچوں کے سامنے دودھ کے گاس کے سامنے دودھ اوس کے ملاس کے گاس کے گاس کے ماست دوسر استلہ یہ تھا کہ ان اسے ہات کیے تو حل ہو گیا تھا۔ دوسر استلہ یہ تھا کہ ان اسے ہات کیے کی جائے .... ؟ کیونکہ جو پچھ دو بولتے تنے، وہ قصبے والے بولتے والوں کی سجھ میں نہیں آتا تھا اور جو قصبے والے بولتے تنے، وہ ان بچوں کے سروں سے گزر جاتا تھا۔ بالآخر تنے، وہ ان بچوں کے سروں سے گزر جاتا تھا۔ بالآخر تنہ دونوں کو اگریزی سکھانے تھے، وہ ان بچوں کے سرول سے گزر جاتا تھا۔ بالآخر تنہ دونوں کو اگریزی سکھانے کے ایک آدی نے ان دونوں کو اگریزی سکھانے کی ذمہ داری اسٹے سرلے لی۔ چونکہ وہ بچے بچھ زیادہ عمر کے ہو بچے تھے ای لیے انہیں کوئی نئی زیان سکھانا ایک کے ہو بچے تنے ای لیے انہیں کوئی نئی زیان سکھانا ایک

مشکل مرحلہ تھا۔ اس کے باوجود اس آدمی نے ہمت نہیں ہاری اور ان دولوں کو انگریزی سکھاتا رہا۔ پانچ سال گزر گئے۔

ان پانچ برسوں میں تصبے والوں نے انہیں لیک اولاد کی طرح قبول کرلیا تفا۔ تصبے کے ہر گھر میں ان کا آناجانا تفا۔

دونوں انتہائی خوبصورت تنصے اور تصبے والوں کا بیہ خیال صحیح لکلاتھا کہ دونوں بھائی بہن تنصے۔ انگریزی سیکھ حانے کے بعد انہوں نے یہی بتایا تھا۔

اپنے بارے میں انہوں نے یہ بتایا کہ ان کا تعلق ایک ایک مرزمین سے ہے جو زمین کے یتج ہے اور اند میروں کی روشنی کا اند میروں کی دیا کہلاتی ہے۔ وہاں سورج کی روشنی کا گزر نہیں ہوتا ای لیے ان دولوں کی جلدیں استے گرے رنگ کی ہیں۔ ان دولوں نے یہ بھی بتایا کہ دولوں بھائی بہن گھرے کھیلنے کے لیے نکلے تھے کہ نہ والوں بھائی بہن گھرے کھیلنے کے لیے نکلے تھے کہ نہ والوں بھائی بہن گھرے کھیلنے کے لیے نکلے تھے کہ نہ والوں بھائی بہن گھرے کھیلنے کے لیے نکلے تھے کہ نہ والوں بھائی بہن گھرے کھیلنے کے لیے نکلے تھے کہ نہ والوں بھائی بہن گھرے کہ نہ والوں بھائی ہیں آگئے۔

قصبے والوں کا یہ خیال تھا کہ شاید ان دونوں کی زندگی ای قصبے میں گزرے کی لیکن ایک دن وہ دونوں ایک خائب ہو گئے۔ ان کا کوئی پتانہیں چلا۔ جس طرح وہ آئے۔ شاید ایک ای وہ آئے۔ شاید ایک ای دور آئے میں مرح واپس چلے گئے۔ شاید ایک ای زمین دور دنیا میں، جہاں سورج کی روشن کا گرزنہیں ہوتا۔

نہ جانے کیے تھید پہاں چھے ہوئے ہیں۔ کیسے کیے لوگ ہمارے اطراف میں ہیں۔ الیے پر اسرار اوگ جن کے بیار الرام اللہ اللہ اللہ اللہ وہ کون ہیں۔ اوگ جن کے لیے تجد نہیں کہا جاسکتا کہ وہ کون ہیں۔ اور ان کی زندگی کیا ہے ....؟

یہ ہات تو بھی ہے کہ انجی بھی ان محت مید ہیں جن تک انسائی اذہان کی رسائی نہیں ہو سکی ہے۔ منته

المنافعة





مثل معبورے كدا كر بنياد فيزهى بو توجاب اس ك تحیر آسان کی بلتدیوں تک کی جائے عمارت میز حی عی رہتی ہے۔ اسی عدت کوسید حاکرنے کا ایک عی حل ہے كدأے دوبارہ نے سرے سے تحير كياجائے۔

آج ہے ہزاروں سال پہلے جب فن تعیر ایک مشکل اور غیر معولی فن سمجاجاتا تھا۔اس فن کے ماہرین بہت م مے اور خام ال و تعمیر اتی تحلیک بھی محدود تھی۔ آج ک طرح اس شعبے میں آسانی نہیں تھی۔ تغیرات پر بریناہ افراجات آتے تھے۔ مرف وی مکومتیں عالی شان لتميرات كراتي تميس جن كے خزانوں میں خراج یا فنوحات كى دولت وافر آتى تميس يكى وجد ب يميل اس معافي على دوملك آك نظر آت ين جوزد ي لحاظ سے رقى يافت تھے۔ جیسے مصر ، ہندوستان اور عراق وغیرہ یا پھر سلطنت رومااور سلطنت ايران جيم ممالك جنبول في فتوحات كي مدو سے اس ماس کے ممالک کی دولت لوثی تھی۔ عموماًذاتي شابانه خرج، وفاع اور حمى قدر عوام كى فلاح و مبودے نے جانے والی رقم ہے ان ملکوں کے حکر ان عالی نان مارات بواتے تھے۔

عام طورے وفاع کے لیے یاکسی فتح یاکسی غیر معولی افتح کی یاد میں عالی شان تعمیرات کی جاتی تھیں۔ آج مجی ايى غير معمولي لغيرات و نابحريس موجود إلى جوممي نه ى فتح ياواقع كى يادولاتى تى- ان كى تعداد لا كمول يس ہے۔ صرف سلطنت روما کے دور میں بنائی حمی عمارات اور غلول کی تعداد وس ہزار سے زیادہ ہے اور بیہ ساری تعیرات غیر معمولی تھیں جن پر اس زمانے کے لحاظ سے ر وڑوں کا خرج آیا تھااور ان کی تعمیر پر ہزاروں افراد کئ -きょうとろんどしし

تاریخی ممارتوں کے لحاظ سے بورپ کا شجر اٹلی خاص مقبولیت رکھتا ہے۔ سلطنت روما کے زوال کے بعد اٹلی

چوئى چونى رياستول شى بث كرره كبار النارياستول شى اٹلی کے جنوب بیں واقع ایک چیوٹی می ریاست پیسا مجی تقی۔ بیدا ایک شمری ریاست تقی جو ساحل کے ساتھ ساتھ آبادے۔ اٹل کے انتہائی جنوب میں واقع سلی کے جزيرے سے اس كافاصلہ كچے على عمل قلد 1172 و ميں سل نے جنگ کے بعد فح کی خوشی عمل ایک چرچ تحمیر كرنے كا فيصلہ كيا كيا۔ اس وقت بيسا على جمہوريت تحى اور ایک منتخب کونسل شیراورریاست کانقم و نسق چلاتی تقی-اس كولس في ج ي ساته ايك كرجا كرواد ايك ينار تعيركرن كافيله عميا تغلدا على عمد امراه اور رياستول كو میار سازی کا جؤن رہا ہے اور تقریباً ہورے اٹلی عل براروں کے حلبے جاریائے گئے تھے۔ان ٹی سے بعض تمن سوفث تك بلند تعرب مينارون كي تعمير كاجنون اتا قاكد لوگ لين دولت ايك دومرے عقالم على يدران يراكا ناك تق

1173ء من جرج ك قير شرما مولى .... كى دہائیوں کے بعد جا کر کہیں ہے جی تھل ہوا تھا۔ اس وقت اے بنانے والے معماروں اور ریائ کونسل نے محفظ محر اور پتسر محری جد محفوظ رکھنے کے لیے ان کی بنیادوں پر کام کرلیا تعالی خاص طورے محتا محرکی اولین منزل تحمیر كرلى كى تقى- يديوراكيتفدول سفيداور كلي سيز رتك ك سنك مرم سے بنایا جار باتحال اس كى اعدوفي ويوارس اور بنیادیں کریناک سے بنائی کی تھیں۔ کریناک و نیا کا منبوط رین بقر ہے۔ اس سے تھیر کا گئ عادات مديون بر قرار وائ إلى- كريائك اعل عن ع 2 ك بقر ہوتاہے جومو کی تخیرات اور لاکموں سال تک زر زین رہے کے بعد مخت مکل اختیاد کرماتا ہے۔ 2 6 ک تعیر ممل کردی می اور پشر محر بھی کچے وسے بعد ممل ہو کیا تمالین ممناظر (کلاک عور) کی تحیر آنے والے وو

LA THE



سوسال تک جاری دی۔ حالا تکہ یہ کوئی بہت بلند تھنٹا تھر نیں تد

میا کے ممثل مرک تھیر کی وجوہات ک بنا پر دو مدیوں تک جاری رہی تھی۔ ایک تو اس کی تغیر پر خرج يبت زياده آربا تفا اور وه يورب كى مظوك الحالى كا دور تا ... ایک وجہ یہ تھی کہ دوسری منزل کی تعمیر کے ساته بى يناركسى قدرتر جمابو كميا تفااوراس كاجمكاؤ جنوب ك طرف بوكيا تقارجب ممتناكم كى تعير كا منعوب بناياكيا اوراس كاڈيزائن منگور ہواتواس ميں لتميراتی اصول نظر اعداد كروي مح تق بلد مندوں كى تعير كے ليے ضروری ہے کہ یہ جس جگہ تعمیر کیے جائیں وہال زمین سخت اور پھر لی ہواور بنیاد ائتی چوڑی ہو کہ بوری عارت کا بوجھ سنعال سكدليكن بدونول ياتمي نظرانداز كردى ككي-اتلى كے بيشتر ساحلى شروں كى طرح بيسا بھي اصل يس ايك ترم ولد في اي ير آباد برومن دور يس يبال ولدلون كويات كرشمربها ياكميا تقله بحربندر كاه بن، اللي دو صدى يس بيهاايك بزااور خوبصورت شهرين چاتفار ادير ک سطی تقریلی ہونے کے باوجود پیماکی اعرونی سطح آج مجی ولدلی اور زم ہے جس پر ایک صدے زیادہ بڑی اور وزنی عمارت کی تعمیر ممکن تیس بساس زمین پر حکومت نے سوے سمجے بغیر پندرہ بزارش وزنی مینار کی تعمیر کا معوبه بناليد ميد دوسرى منول كى تعير ك دوران عى جيئے لگا تماليكن اس وقت اس ير زياده توجه نيس وي كئ-ایک واس وقت تعیرانی کلیک تنام می دیس تم دوسرے مغدادوں کے پاس لغص جا مجے والے آلات مجی تیں تھے۔ ال لي جماد كراد و تعير كالملد جدى ا

دين بن كن ميزونك ترى اس كى بنيادر كى كن ادر مرایک کے بعد ایک مزل تحیر ہوری تھی۔ دوسوم فی میٹر کی بنیاد والے اس میٹار کی بلندی سوفٹ سے زیادہ ہے۔

مخلف وتتول مين اس كى كل آخمه منزلين تو تعمير موسي-ان میں پہلی منزل کوئی ہیں فٹ بلندہ اور اس کے بعد ہر منزل چودہ فٹ بلند ہے جبکہ آخری منزل جہاں محمننا محمر ہے وہ بیں فٹ سے زیادہ بلند ہے۔ یوں اس کی بنیاد کے لحاظے دیکھاجائے تواس کی بلندی زیادہ ہے اور پھر اسے بنایا بھی دلدلی زمین پرہے جس کی دجہ سے مینار تعمیر عمل موتے کے فور آبعدیہ فیر هامونے لگا تھا۔

میسا ٹاور کی بنیاد 1174ء میں بونالو پیانونامی معمار لے ر تھی۔ 1185ء تک وہ صرف تین منزلیں تعمیر کریایا تھا كداس كى موت كابلاوا إلى إلى إلى المات اس كى موت اس خوف ہے ہوئی کہ بینار میں اس وقت جھکاؤموجو د تھا۔ 90 يرس بعد ايك اور معمار في است كرايا، ينيادي كمرى کودیں اور از سرلو تغمیر شروع کی۔ وہ مجی سات منزلیں بنانے کے بعد و نیائے فانی سے رخصت ہو گیا۔ 80 سال تک تھیرالتوامیں پڑی رہی، پھر ایک تیسرے المجیئر لے اس کی ہم محویں منزل اور اس سے اوپر گنید بنایا اور اس میر سات محنتیال لفکائیں، کو پاید مینار دو صدیوں تک جاری رہی اور1370ءمين بير محنظ مريابية محيل كو ببنجا جو بعد مر عائیات عالم میں سے ایک کہلایا۔ اس کی شہرت کا اعداز اس بات سے نگایاجاسکتا ہے کہ ونیا کے وس مشہور ترین میناروں میں اس کا نمبر پہلاہے۔ایفل ٹاور کا نمبر اس کے بعد آتا ہے۔

کچھ لوگوں کا خیال ہے بونانو نے سے جھکاؤ خود رکھا تا که دیکھنے والوں کی جیرت ہو، لیکن سائنسدان کہتے ہیں کی یہ سرزمین پیماک اس مٹی کا قصور ہے جس میں اسفنج کی طرح مٹی اور ریت کے علاوہ ساٹھ فیصد یانی مجی موجود ہے۔اگرچ مینار کی بنیار تیرہ فٹ چوڑی اور لو فٹ ممری ب،اس كے باوجود جھكاؤمسلسل برھ رہاہ۔ جیما کہ بتایا جاچاہے کہ بیساناور کی محیل کے وقت



ہی اس کا میز ها پن واضح ہو حمیا تھا اور مینارکی بالائی منزل مرکز ہے گئی نے دور جا چکی تھی۔ لیکن اس وقت سے جھکاؤ مطر ناک خیس تھا ااور دوسرے اس بات سے واقف ہوئے ہوئے یاس ایساکوئی طریقہ خیس ہونے کے باوجود ان لوگوں کے پاس ایساکوئی طریقہ خیس تھا کہ مینار کا جھکاؤ ختم کر سکتے یا اسے مزید چھکنے سے ہی روک سکتے اس لیے بیس ہو کر اہل بیسائے مینارکواس کے حال کے اس لیے بیس ہو کر اہل بیسائے مینارکواس کے حال پر چھوڑ دیا۔ افہوں نے میں عقیدہ بنالیا کہ خد اان پر مہر بان ہے اوروی اس مینارکو گرنے سے بھیائے ہوئے۔

اس میناری وجہ ہے وہ چوک جس پر کیتھڈول واقع ہے مجروں کا چوک کہلاتا ہے۔ اس کے نام کی وجہ بیسا ٹاور ہے جو محطر تاک حد تک جمکا نظر آنے کے باوجود کرشتہ نو صدیوں ہے کھڑا ہے اور اس کی محظم تھیر بیل کوئی فرق نہیں آیا ہے۔ جرت انگیز بات ہے کہ نو صدیوں کے دور ان بیسا ٹاور نے در جنوں سمندوی طوفالوں اور کم سے کم دوشد یدز لزنوں کا سامنا کیا ہے اور اس کے باوجود یہ کھڑا ہوا ہے۔ ایک زلز لے بیل چرچ کی محلام ہو گھرا ہی اور اس کے باوجود یہ کھڑا ہوا ہے۔ ایک زلز لے بیل چرچ کی محارت کو فقصان ہوا تھالیکن بیساکا بینار صرف جھولاً رہا اور کہ محلام ہو کہا۔ ابرین کا نحیال ہے کہ اس کی زم ولی نے کہا تھی جو کیا۔ ابرین کا نحیال ہے کہ اس کی زم ولی نے بین جو اس کے جھکاؤ کا سب بن ربی ہے ای نے ولکہ اسے زلز لے بیل زمین ہو سے بول جنا جنب کرکے اسے بینار تک اسے بینار تک ہوا تھیں زمین ہونے کے بیا ہو۔ کیونگہ جاتے ہیں زمین ہونے کے لیا گئی ہو۔ اس کے زمین ہو سے بول بینار اس کے زمین ہو سے بیا ہو۔ اس کے زمین ہو سے بیا ہو ہوں بینار اس کے زمین ہو سے بیا ہو۔ اس کی تا ہو اس کے زمین ہو سے کے کائی ہو۔ اس کے زمین ہو سے کے کائی ہو۔ اس کی زمین ہو سے کے کائی ہو۔

پندر ہویں صدی میں اٹلی اور بورپ کے تغیراتی اہرین نے پیماناور کو جھنے ہے روکنے کی تک ودو شروع کر دی مقی راس وت تک بید اپنے مرکز سے دو میٹر یاسات فٹ دور جا چکا تھا۔ جب سورن دو پہرش میں اس کے اوپر ہوتا تھا تو جنوبی ست میں اس کا سابیہ دیوار سے سات فٹ ہوتا تھا تو جنوبی ست میں اس کا سابیہ دیوار سے سات فٹ ہم سر میں ہوتا تھا۔ اس وقت ماہرین کو اس کے سوا اور

کوئی ترکیب سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ اسے سہارا ویے

کے لیے اس کی جنوبی سبت میں پلرز تغییر کردیے جائیں۔
لیکن حکومت نے یہ منصوبہ مسترد کردیا اور رومالوی فن

تغییر کا یہ حسین شاہکار بدصورت ہونے سے فکا گیا۔ ایک

جویزیہ تھی کہ اس کی پہلی منزل کے چاروں طرف دیوار
بناکر اسے پہلی ہوئی دھاتوں سے بھر دیا جائے اور یہ
دھاتیں شفنڈی ہوکر پہلی منزل کو اپنی کرفت میں لے لیس
کی جس سے پیساکا بینار کرنے خطرے سے لکل آئے گا
اوراس کامشہورزمانہ جھکاؤ بھی ہر قراررہ کے گا۔ لیکن عملی طور
پریہ بہت مشکل اور ناممن حد تک وجیدہ کام تھا کیونکہ پھلی
ہوئی دھات النا تمارت کو نقصان پہنچاسکتی تھی۔

ہوئی دھات النا تمارت کو نقصان پہنچاسکتی تھی۔

آنے والی وہ مداوں تک بینار بچانے کی کوئی نئی
کوشش نہیں کی گئے۔ قابل ڈکربات بیہ کہ بینار کا جھکا کا
برابر جاری خااور اس میں کوئی کی نہیں آئی تھی۔ ستر حویں
مدی تک بینار کا جھکا ڈشن میٹرزیادس فٹ ہوچکا تھا۔ یہ جھکا ڈ
اتناواضح اور خوف تاک تھا کہ لوگ اس کے پاس جائے سے
ڈرٹے گئے تھے۔ ایک معمولی ڈلز لے نے اس کے جھکا ڈیس
کر فرار دہا تو نے کا اضافہ کر دیا تھا۔ لیکن جب بیسا کا بینار
بر قرار دہا تو رفت او گوں کا احتاد بھال ہو گیا۔

ستر ہویں صدی شربار ان تعیرات نے جدید کھنیک کی مدست بینار ادراس کی بنیادوں کا پہلی مر تبد سائندیک معالاء کیا ادرانہوں نے تھام جے ادرانہوں نے تھام جے ادرانہوں نے تھام جے این جگہ مستقام ادر مضبوط بیل ان اہرین نے بینار کو مزید جھنے این جگہ مستقام ادر مضبوط بیل ان اہرین سے مولی سے کوئی سے بھی قابل عمل نہیں تھی۔ جران کن طور پر افعادی صدی جسی قابل عمل نہیں تھی۔ جران کن طور پر افعادی صدی جسی قابل عمل نہیں تھی۔ جران کن طور پر افعادی صدی میں بین ان جسی قابل عمل ہو گیا اس وقت او کول کا تھیل تھا کہ اب بید لینی بنیادوں پر مستقام ہو گیا اس وقت او کول کا تھیل تھا کہ اب بید لینی بنیادوں پر مستقام ہو گیا گیا ان انسان کا بید تھیل ان در مزید نہیں بھیلے گالیکن انبسویں صدی میں ان کا بید تھیل غلط ڈابت ہو ااور مینار پھر جھکنے دگا ، اس کی جھنے کی رفزہ بھیلی غلط ڈابت ہو ااور مینار پھر جھکنے دگا ، اس کی جھنے کی رفزہ بھیلی غلط ڈابت ہو ااور مینار پھر جھکنے دگا ، اس کی جھنے کی رفزہ بھیلی غلط ڈابت ہو ااور مینار پھر جھکنے دگا ، اس کی جھنے کی رفزہ بھیلی غلط ڈابت ہو ااور مینار پھر جھکنے دگا ، اس کی جھنے کی رفزہ بھیلی غلط ڈابت ہو ااور مینار پھر جھکنے دگا ، اس کی جھنے کی رفزہ بھیلی غلط ڈابت ہو ااور مینار پھر جھکنے دگا ، اس کی جھنے کی رفزہ بھیلی غلط ڈابت ہو ااور مینار پھر جھکنے دگا ، اس کی جھنے کی رفزہ بھیلی غلط ڈابت ہو ااور مینار پھر جھکنے دگا ، اس کی جھنے کی رفزہ بھیلی

الكالكا المنك



مديول كے مقابلے ميں بہت زيادہ مجى ہوكئ تقى۔ ايك سو سل کے اندریہ مزید تین فٹ اسے مرکزے دور جا گیا تھااب يداين مركزت عادميرزك فاصلي رقد

يكى جنك عظيم كے دوران اٹلی كوجاري جانی اور مال نقصان المحانا پر اتھا، دو سرى جنگ عظيم سے يہلے اللي في منعتی لحاظ سے بڑی تیزی سے ترتی کی،اس دور میں ماہرین تے مینار کو مزید چھکنے سے بچانے کے منصوبے کا آغاز کیا ، اس سلسلے میں جدید علوم کی مدد سے بینار کے جماد ک الماکش کی منی اور جدید مینالوجی سے کام لے کر اسے كا على المال المالكي المرين فرش جیں متعدد چیوٹے لیکن طویل سوراخ کرے فولادی پائپ والے اور ممارت کوان یائیوں سے مسلک کرے یائیول مين ككريث بعرويا ، آج كل بعاري عمار تين جو ريتيلي يا ولدلی زمین بر تعمیر کی جاتی ہیں ان کوزمین میں وحنے سے بھائے کے لیے یمی محتیک استعال کی جاتی۔ لیکن پیسا ٹاور من بي طريقة ناكام ربار كيونكه زين من بهت زياده كعدائي ممكن فيس محى بنياد بهت مخفر مونے كا دجه سے مينار كے مرتے كا محطره لكار بتا تقااور كير بينار كا كوكى بنيادى فولادى ومامیانیں تاجس نے فولادی ائے مسلک کے جاتے اور بورے مینار کوسہاراویتے۔اس کیے مخلف جگہوں پر 80 ف محكريث بحرتے كے باوجود مسئلہ جوں كاتوں رہا-

دو سری جنگ عظیم میں اتحادیوں نے اس شمر پر تقریبالیک سویم برسائے۔ بوراش کلیٹ ہوگیا، محربینار کو ذرا بھی آئے نہ آئی۔جنگ عظیم کے بعد ہوائی سفر کی وجہ ے دنیاس ساحت فروغ یائے گی تھی اور بے شار سیاح صرف جما ہوا ٹاور و مجھنے کے لیے پیدا کے خاموش اور چوٹے عشریں آئے گئے۔ پیما، جدید اٹلی کا ایک چواسااور غیراہم شرب۔ بیال کی بندر گاہ عام ی ب ادر سیاں صنعتیں مجی نہ ہونے کے برابر ہیں۔ لوگ زیادہ

تر مابی حمیری سے روز گار کماتے ہیں۔ اس کیے جب ساحوں نے صرف پیرامینار کی خاطریہاں آنا شروع کیا تو الل پیما کو اس مینارک افادیت کا درست اندازه جوا-بیسویں صدی کے نصف سے ہر سال وس سے بیس لا کھ ساح پیدا آنے ملے۔ ان ساحوں کی وجہ سے پیدا کے باشندوں کی مالی حالت بہتر ہوتی چلی گئے۔

ونیاکے مخلف مصول سے جوسیاح اسے دیکھنے آتے ہیں، وہ جھاؤ دور کرنے کے لیے گوناگوں جویزیں چیں سرتے ہیں۔لیکن کو کی فائدہ شہیں ہوا۔ اٹلی سے سائمنیدان مجی اس کے متعلق مے مے منصوبے پیش کرتے رہے۔ لیکن جب ماہرین نے مرمت اور عام لو گول کی حفاظت ے لیے پیسا ٹاور کوعام افرادے لیے بند کرنے کی بات کی تومقاى لوگ چراغ يامو كے تھے كيوكد بيسامينارير جرصن اوراس کے اس پاس محوضے پریابندی لگ جاتی او پھر کون پیسا آنالیند کر تارلوگوں کے دباؤی وجے بورے عین سال مک مینار کو عام لوگوں کے لیے بند میں کیا حمیا تفارحالا تكداس سارے عرصے بیں بینار مسلسل حبکتا رہا تھا اوراسے بیانے کے لے کوئی بھی سنجیدہ کوشش نہ ہوسکی۔ معالمه ثلثار بااور بينار كاجمكاة اسي مركزت جار اعشاريد سات ميفرز بوكميا يعنى بندره فث اور تقريباً ساز مع جار الح - بيه جمكاؤ بهت زياده تفااور ميناراب كسي وتت بجي كرسكنا تفا

بيسوس مدى كے دوران كھ السے واقعات ہوئے جس ے بیساناور کے بارے میں لو کوں کے خدشات بڑھ گئے۔ اٹلی سے ساحلی شہر اور بندر گاہوں پر دلدلی زمینوں بر آباد چد صدیوں برائے مینارز عن یوس ہو گئے۔اس ماد فے نے ال بیسا کومضطرب کردیا۔ ہر طرف سے آوازیں الحنے لکیں کہ بیساٹاور کو بحالے کے اقد امات کیے جائیں اور اسے عام افراو کے لے بند کردیاجائے۔1990ء میں میسا ٹاور کو موام ك لي بندكر في المياكرا

£2014



ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

ليكن البحى يحب مينارك جھكاؤكي وجه كالغين تبيس مويايا تفار سول المجيئر زكا حيال تفاكه بينار كى بنياد كى منى زم ب اور یہ آسانی سے الگ ہوجاتی ہے، اس کابونڈ کمزور ہے اور وجہ ے مناد جلک رہا ہے لیکن جیوفیک المجیئر زکا خیال تھا کہ اصل متله اس سيع كى ريت والى يرت بيكونك جب سندر میں جوار بھاٹا آتا ہے تواس ریت میں فی کی وجہ سے كمكاكبداءوتاب ادريبى مسكك كى جزب-

1992ء میں مینار کو عارضی سہاراد ہے کے لیے اس ک شال ست سے معبوط فولادی رسے اس کی بالائی منزل سے باعدہ دیے گئے۔ یہ خاصا دشوار کام تھا کیونکہ ایک ایک رہے کا اپناوزن دوسے چارٹن تک تھا اور ہر رساسو ش وزن سهار سکتانخاب

بسانادر کی بنیاد بہت مضبوط فتم کے بقروں سے بنی ب-اس ليمامرين فيلدكياكداس بتفركى بنيادير وزن رک کرمینار کومزید چکئے سے روکا جائے۔ اس مقصد کے لیے سب سے وز نی وحات سیسے کا انتخاب کیا گیا، لیکن به منعوبه مجى روكر دياكيا كيونك سيسه ببت زياده آلودكى بجيلات والى دهات ب-

ایک جورز یہ تھی کہ فرش میں سوراخ کرکے بنيادون من وزني لنكر باعده ويد جاس جو زير زمين مني سے ساتھ مل کر عادت کوسیارادیں۔ اس طرح سے مزید مھنے سے فی جائے گی لیکن عمارت کے فرش میں سوراخ كرفے سے عارت كے اصل اسر كركو نقصان ہوتا، دومرے اس عمل کے دوران معمولی کی غلطی سے مینار فورا كرسكنا فغار ببرحال 1995ء مين اس يرعمل ورآمد شروع ہوا۔ حمر اس بارمینار اتن جیزی سے میڑھا ہونے لگا کر بچیلے تئی سالوں میں اتنا نہیں جھکا جننا ان چند مرینوں یں جک میا بینار کو کرنے سے بچانے کے لیے اسے مرید فولادی رسوں سے سمارادیاادراس کے فرش پر ہر

ہے سیسے کی اینٹیں رکھ دی تھی۔ ان کاوزن تو سوشن تھا۔ آخر کارلندن کے جیوفیک المجینئرز پروفیسر برلینڈتے ایک جویز پش کی که اگر مینار کی شانی ست سے بنیاد کے ینجے سے مٹی کی ایک مخصوص مقدار نکال دی جائے تومینار تشش للل كے زير الر خود به خود سيدها مونے لكے گا-پروفیسر برلیند فرامید تفاکه اس عمل سے مینار نه مرف كرنے سے في جائے كابلكه اس كاخطرناك جھكاؤ فحتم موكر اسے معمول کے جھاؤ پر والی آجائے گا۔ اس نے ذمہ واری لے لی۔ سمیٹی نے اجازت دے دی۔ 1999ء میں سے کام شروع موااور پیماناور کی شال ست میں بنیاد کے بیج ورل كرك منى تكالى جائے كلى۔ يد سارا عمل بہت احتياط اورست روی سے کیا جارہا تھا تا کہ بنیاد کو نقصان شہو۔

کام اتن احتیاط اورست روی سے مورہا تھا کہ جیے کوئی چھے سے کنوال کھودرہاہو۔اس کا اندازہ اس بات سے لكا ياجاسكنا ب كد آتے والے دو سالوں ميں ميناركى شالى بنیاد کے نیچ سے مرف ستر ٹن مٹن نکانی جاسکی محمی۔ دو سال بعد جا کریہ کام تھل ہو گیا،جب اہرین نے جائزہ لیٹا شروع کیا کدمینار پراس کا کیا اثر ہواہے توجیرت کی انتہا نہ ر ہی کہ اب مینار اڑتالیس سینٹی میٹر سیدھا ہو حمیا تھا۔ اس كو مشش سے بير ميزار چند مهينوں ميں اس يوزيشن ميں اسميا جس میں انیسویں صدی کے آغاز میں تھا۔

2001ء میں بیساناور کونورے بارہ سال بعد حوام اور ساحوں کے لیے پھر کھول دیا گیا تھا۔2008ء میں ماہرین کو اس کی بنیادیس نصب برقی آلات سے معلوم ہواہے کہ اب میل مرجبه اس نے پوری طرح محکنا بند کر دیا ہے۔ اور اس بودیش میں اس کے کرتے کا خطرہ یاتی نہیں رہاہے۔ ماہرین كانداده بكر الكل 300 مال تك اس كرف بي الياكيا ہے، لیکن چرمجی محفوظ ہوئے کے باوجوداسے کسی سمندری طوفان اورز لزلول سے بہر حال محطرہ لاحق ہے۔

ونیا بھر میں اس ماہ منائے جانے والے تہواروں، مذہبی و ثقافی تقریبات، خوشی اور غم سے منسوب یاد گار اور اہم د نول کا تذکرہ

28 صغر المظفر اسلام كے دو سرے امام، حضرت علی اور فاطمت الزہر ا ے بڑے بیٹے اور حفرت محد منافظ کے نواسے حفرت امام حسن مجتبی کا بوم شہادت ہے ، ہرسال و نیا بھر میں بدون امام حسن کی مبرو استقامت اور قربانی کی یاد میں نہایت عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ملک بھر میں مجالس عزاء اور تقریبات منعقد ہوتی ہیں، علاہ حضرت امام حسن کی تعلیمات پر روشن ڈالنے ہیں کہ مس طرح آب في التداري قرباني دے كرأمت كوانتشار سے بحالياتھا۔



و ممبر 2014ء/ صفر ، ربيح الأول 1436 مج

| 7  | $\lambda_i \cdot v_i$ |    | W  |                |    |    |
|----|-----------------------|----|----|----------------|----|----|
|    | 1                     | 2  | 3  | 4              | 5  | 6  |
| 7  | 8                     | 9  | 10 | 11<br>18<br>25 | 12 | 13 |
| 14 | 15                    | 16 | 17 | 18             | 19 | 20 |
| 21 | 22                    | 23 | 24 | 25             | 26 | 27 |
| 28 | 29                    | 30 | 31 |                | 37 |    |

## عالماسلام

مخطه کی بنجاب کے عظیم وئی اللہ ، سلسلۃ سبر ور دید ك روحانى بزرك فيخ الاسلام حفرت في بهاؤ الممام الدين زكرياملتاني كايوم وصال 7 صفر 661 هـ ب- اس سال 1 دسمبر 2014ء کو آپٹے کے سات سوچو ہترویں 774 عرس کی تقریبات ملتان میں منائی جائیں گی۔ اس موقع پر در گاہ کے سجادہ تھین کی طرف سے مزار کو سل دے کر پھولوں کی جادر چڑھائی جاتی ہے۔ عرس

برمغير كے عظيم صوفى بزرگ حضرت سيد ابوالحن في ا على بن عثان جويري المعروف دا تاج بخش سے يوم وصال ( کی مناسبت سے وا تاصاحب کے نوسو اکٹر (971) ویں عرس کی تمین روز و تقریبات 18 تا 20 صفر (12 تا 24 وسمبر 2014ء) کو جوش و فروش سے منائی جائیں گے۔ مرس میں شركت كے ليے ملك ممرے لاكھوں زائرين واتا كى محرى لامور يس آح بين اس موقع ير مزار پرچاور يوشي ي خصوصي لا ہور میں آتے ہیں اس موں پر سرائی ہوئی مطل حسن قرات تقریب سے ساتھ مسجد دا تا دربار میں قومی مطل حسن قرات تقریب سے ساتھ مسجد دا تا دربار میں تاہدے۔ اور محفل نعت كاانعقاد بوتا ب-

تشرکت منافع میرا الطرف بیران الطرف و اوی میران سنده کے عظیم الرجت بزرگ، صوفی شاعر اور تاریخ وان، شاہ عبد الطیف بھٹائی کے 14 مفر 1165 اجری بمطابق 1752 عیسوی کو بعث کر 186 شاہ میں وفات یائی، اس سال 14 صغر (8 دسمبر 2014ء) کو آپ کا دوسوا کبشرواں (271) عرس منایا جائے گا۔ اس موقع ير ملك مجرے آئے ہوئے براروں افراد مزار پر حاضری دے كرشاہ ميٹائی سے اپنی عقيدت و محبت كا اظہار كرتے ہيں۔ عرس کی تقریبات کا آغاز مزار پر چادر چره اکر موتا ہے ،اس موقع پر میله مجی لکتاہے۔ تامور فنکار شاہ لطیف میٹائی کا کلام اور آپ کے ایجاد کر دہ موسیق کے آلے تنوروکو بچاکر خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔



إلى قوم والكاكات قائد اعظم محر على جناح ، 25 وسمبر 1876 كوكرا في بدا ہوئے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محر علی جناح سے يوم پيدائش پر ملک بھر ميں تقريبات اورسیمینارزمنعقد کیے جاتے ہیں جن میں ان کی شاندار خدمات پر روشتی والی جاتی ہے۔ اس موقع پر ملک کی اہم شخصیات مز ار قائد پر حاضری اور پھول چڑھاتی ہیں۔ یوم قائد اعظم تجدید عهد کادن ہے جو جسیں یاد ولا تاہے کہ جمارے عظیم قائد نے عکت عمل اور انتقک محنت اور جدوجهدے اس خطه ارضی کو حاصل کیا۔ اس موقع پر ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم بانی پاکستان کے تعش قدم پر چلتے ہوئے اپنے جذب ایمانی کوزیرہ کرمے قائد کے اصل پاکستان کی حفاظت اور چھیل کافریضہ سرانجام دیں۔

اقوام عالم

ماکتان سمیت ونا بھریں 11 وسمبر کو زمین کے ایک چو تفائی حصد پر تھیلے پہاڑوں اور کہساروں کا عالمی ون منایا جاتا ہے۔ اس عالمی ون کو منافے کا آغاز 2002میں کیا گیا، بہ عالمی دن مناتے کا مقصد انسائی زندگی میں بہاڑوں ک اہمیت، نوائد پہاڑوں کا قدرتی حسن بر قرار رکھنے کے لئے اقدامات کا شعور اجا کر کرناہے۔ پیاڑی علاقول میں رہنے والے او کوں کے مسائل اجا کر کرناہے۔ صرف یاکتان میں 108 چوٹیال واقع ہیں۔اس موقع پر وٹیا بھر میں تقریبات اور سیمینار منعقد ہوتے ہیں ، جن میں پہاڑیوں کی حالت بہتر بنائے اوران کے قدرتی ماحول کو بر قرار رکھنے کے لئے خصوصى اقد امات كى ضرورت پر زور دياجا تا ہے۔

िन सिन्ति अन्ति सिन्ति निन्ति सिन्ति کذشتہ 64 برس سے دنیا بھر میں ہرسال 10 مبر 201 ) وسمبر کو انسانی حقوق کا عالمی دن منایا جاتا ہے ، عالمی حقوق انسانی سے مراد انسانی حقوق کا وہ عالمی منشور ہے جس کا مشاءہے کہ انسان اس ونیا میں آزاد اور پرامن رہے۔ اس موقع پر بیومن رائٹس کی سرکاری وغیر سرکاری تنظیموں سے اشتر اک سے انسانی حقوق کے بارے ٹی عوای شعور بیدار کرنے کیلیے خصوصی واکس منعقد کی جاتی ہیں، جن میں سرکاری و غیر سرکاری حکام سمیت ، تمام مکاب قکرے تعلق ر کھنے والے افراد بڑی تعداد میں شریمت کرتی ہیں۔

کریش ایک مقلین جرم ہے جو معاشرتی و معاشی ترتی میں سب سے بڑی رکاوٹ 🖹 مرات کا بھا ہے۔ ہاکتان سمیت و نیا بھر میں ہر سال 9 د سمبر کو انسد او کر پشن کے (2016ء حوالے سے عالمی دن منایاجا تاہے۔ اس دن کی مناسبت سے دنیا بھر میں سیمیتارز اکس اور دیگر تقریبات کا انعقاد کیاجاتا ہے، جس میں عوام کو کر پشن کے خاتمے سے متعلق آگاہی دی جاتی ہے۔ پاکستان میں قومی اعتساب بیورو کی طرف سے اس (مناسبت سے اپنی کرپش ویک منایاجاتاہے اور اس دن کی مناسبت سے مختلف پر وگر ام تر تیب دیے گئے ہیں۔



5 و ممبر: منی کا عالمی دن world soil day ، بدون قدرت کا ایک افول تحد اور ہارے ماحول کا اہم جز"می" کی اہمیت اجا کر کرنے کے لیے منایاجاتا ہے، می اس دنیا جی سب سے قدیم تعمراتی جزے،جولا کول معد نیات کوایے اندر سموے ہوئے ہوار دہا تات کی پیدادار کے لیے لازی ہے۔ 7و ممبر: مول ايوى ايش (شهرى بوابازى) كاعالمي دن، بهدون شهرى بوابازى كے پچاس سال عمل بوتے پر1994م ہے منایا جارہاہے۔ بدون منانے کا مقصد انٹر میشنل سول ایوی ایشن کی اہمیت کے متعلق شعور بیدار کرنااور بین الا قوامی فضائی ٹرانسپورٹ کیلئے اعربیشنل سول ابوی ایش آر گنائزیش کے کردار کو اجاکر کرنا ہے۔اس دن دنیا بھر سے مسافر بروارطیارون، بوتی اور ان سے مسلک افراد کی خدمات کوسر اباجاتاہے۔

18 وسمبر: حربي زبان كاعالمي دن، يونيسكوك زير اجتمام اس عالمي دن منافے كا مقصد مختلف زبائيس بولنے والے لومكول كو ایک دوسرے کے قریب لاناہ، ان کے در میان ثقافی ہم آ ہی پیدا کرناہ۔

20 و ممبر: انسانی یک جبتی کا عالمی ون ( (international human solidarity day) کا مقعد خربت کے خاتے، دنیا کی آبادی کے غریب ترین طبقات خاص طور پر ترتی پذیر ممالک بیں انسانی اور ساتی ترتی کوفروغ دیتاہے۔

علای کی جدید شکل جری مشقت اور بیگار کے خاتمے کا عالی دن ہر سال 2 وسمبر کو منا اجاتا مراس سال کا مناسب کا ایسان کا مناسب اندان کا مقدر اندان کا مقدر اندان کا مقدر ومبركومنا ياجاتا باس ون كومنائ جان كامتعد انسانول كى تجارت،

بر بر برک جنسی استصال، بچوں کی محنت کی نامناسب اشکال، ضرورت کی شادی، دلبنیں بیچے جانا، بیوا دک کی فروخت اور بچوں كوزبردستى كالزكر مسلح تعبادمات بيس استعال جيب غلامانداعمال كوجزس اكهازناب اور دور حاضرك برهتم كى غلامى كے خاتے پر توجہ مركوزكرتے ہوئے اس كے خلاف شھور بيدار كرنا ہے۔اس وقت و نيا يس دوكروڑ وس لا كھ عور تيس،

مرداور بج حالت فلای مین زند حمیان بسر کردے ہیں۔

یا کتان سمیت د نیا بحرین انز میشل دالینشیر دے (رضا كارول كاعالى ون) 5وسمبركو مناياجاتا ہے، بيدون منافے كا متعمد ونیا بحر می رضاکاروں کے حقوق کا تحفظ اور انہیں معاشره مل ان کو جائز مقام ولاناہے اور مقامی، قومی اور بین الاقواى على ير جارى ترقياتى كامول يس فى جل كركام كرك ا قضادی اور ساجی ترتی کو ممکن بناتا ہے۔ یہ رضاکار ونیا سے غربت جہالت ناانسانی ظلم وستم کے خاتھے کے لیے اپنا کروار كرت إلى ال موقع ير مخلف تقاريب اور واك كا اجتمام كاجاتاب، جسيس اختصادي وساجي ترتي يس رضاكارون كا ردار پرندرد ياجا تلي-

برسال 18 وسمبر کو تارکین وطمن کا دن منایا ا جات ہے۔ اس وقت والم میں سیلے ہوئے 23 كروڑ سے زائد لوگ استے وطن اور اپنوں سے دور وہ المن خاندان كے افراجات افعار ب إلى بر تعداد وبا کی بائی برے مگر کر کرنے کے کالی ے۔ یہ ون ونا بھر میں تار مین وطن کی کوششوں، المرابع اور طوق كى ياد مين منايا ما تا يها ال ون تنام ممالک کا جائے ۔ ان لو کوں کو شخف مھا في قدى فرور در كواجا كركواجا كركواجا

£2014/50





لا کھ جالوں کے قائل ایڈز کے خلاف آگائی کاعالمی منایاجا تاہے۔ اس موقع پر ایڈز کے خاتمہ ، اس مملک مرض کے بارے میں عوای شور بیدار کرنے کے لئے بیلت سیبنارز ، کا نفرنسز اور ور کشاپی، مذاکرول کا اہتمام کیاجاتاہے تاکہ موام التاس کو ایڈز ك مرض ال ك وجوبات التدالى علامات علاج معالجه ، تدارى اقد المات اور ويكر امورك بارك يس الحاه كيا جاسك- برسال

و ممبری پیلی تاری کواس مرض اور اس کے خلاف وحدوں کی یاد ولائے کے لیے د نیا بحر میں اوگ لال رنگ کارین سینے ما

COUL KUDAND

اس وقت و فیای کل آبادی کے دس فیصد لوگ سمی ندسمی معذوری میں مبتلاییں۔ نامینا اور معذور افراد ہے پیجتی کے لئے معذورں کا عالمی دن (انفر میشل وے آف وس ایبل پرسن) ہرسال 3 وسمبر کومنایا جاتا ہے۔ جس کا بنیادی مقصد معذور افراد کے ساته اظهار بيجبتي اور انبيس معاشر عكاكارآ مد شیری بنانے سے لئے تر خیب دیٹا اور دنیا مجریس معذورول كوور فيش مسائل كالجاكر كرنام-

See The



### انكشافات

پچاس برس قبل چین میں نی كميونث قيادت في يد اندازك لكاتے ہوئے كه ايك عام چريا سال میں ساڑھے چار کلو کرام اناج کھا جاتی ہے اور یہ کہ ہر ایک ملین ہلاک كروى جانے والى جرياؤں كے بدلے میں ساتھ بزار انسانوں کو خوراک فراہم کی جاسکتی ہے، کروڑ اچڑیاوں كو بلاك كر ديا كميا تفار تاجم ايك عى عشرے بعد جب قط کی عی صورت مال پيدا ہو من تو چيني حكام كو اينے يجيائى أقسام كے ليے زندہ رہناكانى روك تھام ميں دو ديتے إلى اور فيلے كے غلط مولے كا اندازہ موا اور انبيل يه پيد علاكه به پرنده فسلول كو یر ندوں کی تعداد میں لوے قیصد پہنچانے میں مجی معاون ثابت ہوتے انقصان پہنچانے والے کیڑوں کو تلف کی چڑیاؤں اور تیتروں میسے عام ایں۔ ای طرح غردار کھانے والے کرنے میں کتااہم کرواراواکر تا تھا۔ ر برندے قدرتی ماحول کو صاف رکھنے اس ماؤزے تل کے تھم پر چڑیاؤں کومارنے کی مہم ختم کردی گئی تھی۔

بقاکے خطرے سے دوچار پر ندول کی بہت ی أقدام کو حاصل ہے۔ دوسری جانب سفید بھے جیسے نایاب پرندوں کو تحفظ حاصل ہے، ان ک

يرندون كى عام أقسام كى تعداديس كى اس ليے بھى تويشاك ب كري الدوں کے ایک ے دومری مک

يورب ميل إدنلول ى تىدىلدمىن درامائى كىي

برطانيه کی یونیورٹی آف انگزیٹر کے ایک جائزے کے مطابق تین عشر ملے کے مقابلے میں براعظم اتعداد میں حالیہ برسون کے دوران بورب میں پرندوں کی تعداد میں اضافہ دیکھا کیاہے۔ باليس كرور پرندوں كى كى واقع مو چی ہے۔ یورپ بھر میں پر ندول کی جانب سے یہ ایک بڑی تھیے ہے اور وہ پرندے ہیں، جو لوگوں کو سب ید بات واس ب کہ جس طریقے سے زیادہ فائدہ پہنچاتے ہیں۔ یہ عام ہم آج کل اینے ماحول کا انتظام چلا پر عدے فعلوں اور پھل دار در محتوں رہے ہیں، پرندوں کی بہت سی جانی کو نقصان پہنچانے والے کیروں کی

ير تدون كي بال ديكفي بين آئي-انہیں وہ تحفظ حاصل نہیں ہے،جو میں اہم کر دار اداکر تے ہیں۔

گوگل، مستقبل کا پرستل سیکراوی انثرنيث

دنیا ہے سب سے بڑے سرج الجن کو کل منتقبل میں ایک ایسے پرسش سیکر فری کا کر دار اواکرے گا،جو لیٹ تھنگی ملاحیتوں کو استعال کرتے ہوئے اپنے صارف کو بھر پور فائدہ بہنچائے گا۔ ساتھ ہی ہد سرج الجن سوچنے سمجھنے کے وائرے کو بھی وسیج کرتے ہیں کمل تعاون کرے گا۔ مستقبل کی ونیا ہیں کسی مجمی فض کو مطلوبہ معلومات اس کے سوال کرنے سے پہلے ہی دستیاب ہوجایا کرے گی۔ مثال کے طور پر کو کل اس کی آواز پیچان لے گا، ونیا کی کوئی مجی زبان سمجی جاسکتی ہوگی اور مج اسکرین اور کمپیوٹر فیکنالوجی بے انتہار تی کر جائیں سے۔ یعنی مستقبل میں اس شعبے میں بے پناوامکانات ہوں گے۔

## ستقبل کی دنیا کم کالان همریساخ کامتصوبہ

بلند وبالاعمار تلى بتاتا بميشه سے انسانی فطرت ميں شامل رہاہے۔ ہر دور ميں جديد ، فو بصورت اور بلند عمار عمل تغییر کی حمیں۔ آج سائنس کے ترقی یافتہ دور میں تواس دوڑ میں فن تغییر کے ا ہے ایسے ٹاہکار تعمیر کئے سکتے ہیں جن کو دیکھ کر عقل جیران رہ جائے لیکن ابھی یہ سفر فتم خیس ہوابلکہ اس کو مزید عروج میں پہنچایا جارہاہے لندن میں النی عظیم الثان ممارت کی تعمیر کا منصوبہ تیار کیا گیاہے جو عمارت کم اور شرزیادہ نظر آئے گا۔

چین کے کم فائی تائی نامی سیر اسكائى اسكربير ايوارا يافة الجيئر نے اس مفول كو

حقیقت کا رنگ وسینے کا فیملہ کر لیا ہے۔ کم فائی کی جانب سے ڈیزائن کی گئی اس عمارے کو" اینڈ لیس سی" The Endless City نام دیا گیا ہے۔ اس بلند و ا بالاعمارت كى لىبال 300 ميٹر بوگ- كم فاكى كاكبنا ب كه وه صرف ايك بلند محارت كي تغيير نيس كررب بلك ایک شهربسارے ہیں۔اس ٹاور میں دو کلیاں ہوں گی جو بوری عمارت میں محویس کی۔ اس کے دولوں جاب نہ صرف تھر بلکہ ووکا نیں اور یارک بھی بنائے جائیں مے ،جب آپ کاول کرے آپ کسی یارک میں جائیں اور خوب ابجوائے کریں۔ ڈیزائنر کا کہنا ہے کہ اس

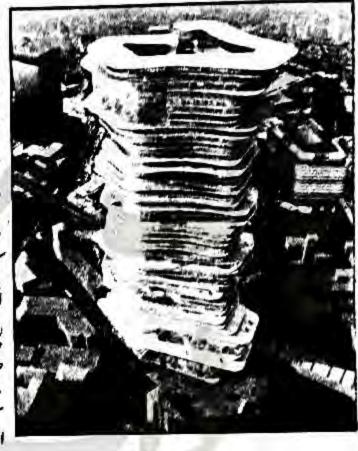

عمارت سے بورے لندن سے رابطہ رکھنے کے ساتھ ساتھ بورے لندن کا نظارہ بھی کیا جاسکے گا۔

# ونیا بھر کے معذور بچوں کیلئے الیی "firefly upsee ٹائی اس معذور بچوں کی زندگی میں کسی ا دیوائس کو والدین اخو مکوار تبدیلی ہے کم نہیں۔

🛚 بچوں کو ساتھ لے 📗 جیمز پونڈ اور مشن امیو سبل جیسی كرچل كت إلى جبكه الماكنس فكشن فلمول مين آب في ای طرح یے ایے کانٹیٹ ینس دیکھے ہوں کے

ہے جے پہن کر وہ عام لوگوں کی صرف چل عیس سے بلکہ تھیل کود معلوم بعصاب بل سكن على المرح على يمر عيس ع-"فاز فلائى البى كر عيس ع-يد إيوائس جسماني

ابن كرے بائده ك كانليك اليلس ميں الى وى

خوشی کی خبرہے کہ وہ معذوری کے باوجود ملنے کے قابل ہوجائیں ا کے۔تی ہاں آئرلینڈ ئے اب الی ويوائس ايجادك



ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



اس خواب ناک ثاور کو حقیقت کا رنگ دینے والی تغییراتی سمپنی شور کی منبجر البیناد بلکارس کا کہناہے کہ ٹاور کے اندر آپ پورے شہر کا و محرا کا سکیں مے۔ان کا کہنا تھا کہ عمارت کی محمیاں مہت کے قریب زیاده وسیع موں کی تاکہ قدرتی روشنی اور ہوا کا حصول ممکن ہو جس کی بدولت او انائی کا خرچہ کم کیا جاسکے گا۔ عمارت میں بارش کے پانی کو جع كرنے اور اسے رى سائكل كے ذريعے دوبارہ استعال كرنے كا نطام مجى موجود ہوگا۔

برطانيه ميل لندن كاشاران شبرول ميل موت لكاب كه جهال زیادہ تر آبادی کا حصہ مشرق وسطی اور ایشیاء سے تعلق رکھنے والے لو گوں پر مشتل ہے۔مقامی انگریز آبادی اب اقلیت میں شار ہونے 🔚

کلی ہے۔ اب لندن کے مختلف حصوں میں مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے افراد آباد ہیں جو کہ اب برطانوی شہری ہیں ان کو انگریز آبادی کے مساوی ہروہ سہولت میسرہے جو کہ پورے برطانیہ میں مقامی انگریز آبادی کو فراہم کی جاتی

ہے۔ تعلیم، صحت، بے روز گاری الا نس کے علاوہ رہائش کے لئے مقامی کونسٹوں کے فراہم کر دہ فلیٹ اور محمر عاصل ہیں۔

2001ء میں لندن کی آبادی 7.3 ملین کے لگ بھک تھی۔ 2011ء کی مروم شاری کے مطابق لندن ی کل آبادی 8.2 افراد پر مشتل ہے جن میں غیر ملکیوں کی اکثریت ہے۔ اینڈلیس سٹی شاید بڑھتی ہوئی آیادی کے اس مسئلہ کوحل کر سکے۔



طور پر استعال کیاجا تاہے، اب آپ یہ ایجاد حقیقت کے روپ میں بھی کانشیك لینس "iOptik" تیار كیا ایسے بائی فیک لینس بھی بنار بی ہے جو و کھے تاہم سے ۔ او کل کلاس کی تکریر ہے جس میں آپ ٹی وی دیکھ سکتے امریکی فوج استعال کرسکے، خاص

انوویکانای امریکی ممین نے ایک ایسا تمام آلات نفے سے ہیں۔ یہ ممینی و بیں۔ اس لینس کو براہ راست آگھ ایات سے کہ سے کینس یاور میں میں لگانے ہے اس میں موجود نفے التے اور عام لینس کی طرح المحموں اسكرين آپ كو بيه تار ديں مے كه ايس جم جاتے ہيں ، يه كينس نار مل آپ 1240 فی کائی وی دس فث کے بصارت کو بر معادیے ہیں فاصلے سے ویکھ رہے ہیں۔ اس میں اورعام بصارت میں کوئی نانو فیکنالوی استعال کی من ہے اور ا خلل مجی نہیں والتے۔





ڈ پریش د نیا بھر میں پائے جانے والے ذہنی عارضوں میں سب سے عام بیاری ہے اور و نیا بھر میں 350 ملین افراواس کا شکار ہیں۔ عالمی ادارہ صحت وبلیوا یکی او کے مطابق ویریش دنیا بھر میں انسانوں کی کار کروگی میں تقص پیداہونے کاسب سے بڑاسب ہے۔اس بیاری کاعام طورے علاج اوو یات یا فزیوتھرانی یا پھریک ونت دولوں کے امتزاج سے کیا جاتا ہے۔ تاہم بہت ے مریش اس باری سے نجات حاصل نہیں کریائے۔ برطانیے کے طبی ماہرین نے ایک محقیق میں کہا ہے کہ فارغ او قات میں یابندی اور سلسل سے ساتھ کی جانے والی جسمانی ورزش ڈیریشن سے ممکنہ مریضوں میں ایک بی وقت میں جسمائی اور ذہنی دونوں طرح کی صحت کے لیے مفید ٹابت ہوتی ہے۔ ہیں سے جائیس سال کی در میانی عمر کے ایسے افراد، جنہوں نے پہلے بھی جسمانی ورزش ند کی مو، جب پابندی سے ہر مفت تین بارجسمانی ورزش اور سر کرمیول میں حصہ کیتے ہیں توان میں ڈیریش کی بیاری کے خطرات 16 فیصد کم ہو جاتے ہیں۔اس کے علاوہ ہفتہ وار بنیادون پر کی جانے والی ہر اضافی جسمانی ورزش اس بھاری کے امکانات میں مزید کی کا سبب بنتی ہے۔

> مدانعت پیدا کرنے والے عناصر کو مضبوط کرتی ہے، جاکلیٹ میں موجود كوكا، يوناشيم، ميكنيشيم ، أثرُن اور زنک دماغی صحت کو بہتر کرنے میں الدو گار ہوتے الل۔ ریسری کے

زيق امراض سے محفوظ رات کیا آپ یاداشت کی نمزوری اور رما فی انتشار سے بچنا جائے ہیں تو فکر کی کوئی بات نہیں اس کے کیے مرف انڈے کھانا ہوں گے۔ یہ وعویٰ تفش یونیورسٹی امریکا میں گ مانوالی ایک لمبی مختیق میں سامنے آیاہ۔ محقیق کے مطابق انڈے دو اینی آکسائیڈ نش لیو تین اور زنیس ميتھن کا بہترين ذريعہ بيں جو دما في افعال کو بہتر بنا کر یاداشت کی کمزوری اور ذہنی انتشار میں مبتلا ہونے کے امكانات كوانبتائي كم كردية بي-الحروث كأبهوزائه استعمال

اللك كمائ

سرطان سے محفوظ م کھتا ہے کیلی فور نیا، امریکی کی یونیور سٹی میں کی جانے والی متحقیق میں رپہ ہات سامنے آئی ہے کہ اخروٹ کا روزانہ استعال مر دول کو غدود کے سرطان سے بھاسکتا ہے، اخروٹ میں انسانی صحت کے لئے انتہائی مفید اجزایائے جاتے ہیں جو کہ چھاتی کے سرطان اور دل کی بیار یوں کو قابو کرنے میں مدور ہوتی ہے سے انسانی جسم کی قوت فراہم کرتے ہیں۔

> چاکلیٹ نقصان رہ لہیں برطانیہ میں کی سنی نٹی شخفیق میں ثابت ہواہے کہ جاکلیٹ مزے دار ہونے کے ماتھ ساتھ صحت مند مجی

مطابق تھوڑی سے ورزش اور اچھی غذاكے ساتھ براؤن جاكليث كھانے ہے بیڈ کولیسٹرول (ایل ڈی ایل) کم ہوتا ہے اور صحت مند کولیسرول (ایکاؤی ایل) بر متاہے۔



WWW.PAKSOCIETY.COM



شہر سے کوئی ڈیڑھ دو میل کے فاصلے پر پر فضا باغول اور مجلوار بول میں تھری ہوئی قریب قریب ایک ہی وضع کی بنی ہوئی عمار توں کا ایک سلسلہ ہے جو دور تک چھیلتا چلا گیا ہے۔ان عمار توں میں کئی چھوٹے بڑے وفتر ہیں جن میں کم و بیش چار ہزار آدمی کام

کرتے اللہ ون کے چېل پېل اور تبها تېمي عموما کمروں کی ويواريون بي يس

وقت اس علاقے ک محدودر ات ب مرضح

كوسازه وس بجس يبلي اورسه بهركوسازه چار بي كے بعد وہ سيدهى اور چورى چكى سرك جوشمر

كے بڑے وروازے سے اس علاقے تك جاتى ب ايك ايسے درياكاروب

وصار لیتی ہے جو پہاڑوں سے آیا ہو اور اسنے ساتھ بهت ساخس وخاشاك بهالايامو-

كے ساتے كيے ہوئے شروع ہو گئے تھے مگر الجي تك ومین کی تیش کا بیر حال تھا کہ جو توں کے اندر تلوے جملے جاتے تھی۔ اہمی اہمی ایک چیز کاد گاڑی

ا گزری تھی۔ سوک پر جہاں کہاں یانی پڑا رے گا۔ شريف حسين كرك ورج ووم

معول سے کھ



كرتا تقا اور آج كا وك نجى انبى مبارك ولول س سے ایک تفار آج خلاف معمول تنخواہ کے آٹھ روز بعد مجی اس کی جیب میں یامچ رویے کا

توث اور کھ آئے سے بڑے تھی۔ وجہ سے تھی کہ اس ک بوی مینے کے شروع بی میں بوں کو لے کر میکے

سویرے وفترے لکلااور اس بڑے بھاتک کے باہر آ

كر كفر ا موكم إجهال سے تاتے والے شمركى سواريال

لے جایا کرتے تھے۔ گمر کو لوٹے ہوتے آوھے

ملی می اور وه تھر میں اکیلارہ کیا تھا۔ون میں وفتر کے طوائی سے وو

جار بوریاں لے کر کھالی تھیں اور اوپرسے یانی بی کر پید بھر لیا تھا۔ رات کو شہر کے سی سے سے مومل میں جانے کی مفہرائی مقی- بس بے مکری ہی بے



کری تھی۔ ممر میں کچھ ایسا اٹاف تھا تیں جس کی رکھوالی کرنی پردتی اس لیے وہ آزاد تھا کہ جب چاہے محر جائے اور چاہے تو ساری رات سڑکوں برمھومتارہی۔

تعوری ویریس دفتروں سے کارکول کی ٹولیال لكني شروع موميل- ان مين الميسك، ريكارو كير، ومستحتير، اكانونشنك، هيد كلرك، سيرنشنذنت غرض اونی واعلیٰ ہر درجہ اور حیثیت کے کلرک تھے اور اس لحاظ سے ان کی وضع قطع مجی ایک دوسرے سے جدا تقی- مکر بعض ٹائپ خاص طور پر نمایاں تھی۔ سائیل سوار آدھی آستینوں کی قیض، خاکی زین کے فیکر اور چیل مہنی، سر پر سولا ہیٹ رسمی، کلائی پر تحری باندهی، رنگدارچشمه لگائی، بری بری توندون والے بایو چھاتا کھولی، منہ میں بیڑی، بغلوں میں فا کلوں کے مصحے دالی، ان فاکلوں کووہ قریب قریب مرروز اس امیدیس ساتھ لے جاتے کہ جو مختیاں وہ وفتر کے عل خیاڑے میں نہیں سلجھا سکے ممکن ہے گھر کی میسوئی میں ان کا کوئی حل سوجھ جائے۔ محر تھر وینجے بی وہ کر ستی کاموں میں ایسے الجھ جاتے کہ انيس ويكھنے تك كامو تع نه ملتا اور الكلے روز انہيں يہ مفت کا یو جھ جو ل کا توں واپس لے آنا پڑتا۔

بعض منجلے تا گی، مائیل اور چھاتے سے بے فیاد، ٹوپی ہاتھ میں، کوٹ کا ندھے پر، کریبان کھلا ہوا جے بند جے بنن ٹوٹ جانے پر انہوں نے سیفی پن سے بند کرنے کی کوشش کی تھی اور جس کے بیچے سے چھائی کرنے کی کوشش کی تھی اور جس کے بیچے سے چھائی کے گئے ہال بیپنے میں تر بتر نظر آتے تھی۔ نظر میں داسکت اور کھائی موٹ بینے اس کری کے عالم میں داسکت اور کھائی

کاریک ہے لیس، کوٹ کی بالائی جیب میں دو دو تین تمین فونٹین پن اور پنسلیس لگائے خرامال خرامال چلے تاریخ تھی۔

موان میں سے زیادہ تر کارکوں کی مادری زبان ایک ہی تھی گر وہ لہجہ بگاڑ بگاڑ کر غیر زبان میں ہاتیں کرنے پر تلے ہوئے تھی۔ اس کی وجہ وہ طمانیت نہ تھی جو کسی غیر زبان پر قدرت حاصل کرنے پر اس میں ہاتیں کرنے پر اکساتی ہے بلکہ یہ کہ انہیں وفتر میں دن بھر اپنے انسروں سے اسی غیر زبان میں بولنا پڑتا تھا اور اس وقت وہ ہاہم ہات چیت کرکے اس کی مثن بہم پہنچارہے تھی۔

ان کارکوں میں ہر عمر کے لوگ تھی۔ ایسے کم عمر ہولے ہوائے اللہ کار بھی جن کی ابھی مسیں بھی ہوں کار بھی جن کی ابھی مسیں بھی تھیں اور جنہیں ابھی اسکول سے کئے تین مہینے بھی نہیں ہوئے تھے اور ایسے عمر رسیدہ جہاں دیدہ کھا تھ بھی جن کی ناک پر سالہاسال عیک کے استعال کے باعث عمر انشان پڑھیا تھا اور جنہیں اس سڑک کے اتار چڑھا کو دیکھتے ویکھتے بھیں بھی اس سڑک کے اتار چڑھا کو دیکھتے ویکھتے بھیں بھی میں تیس بھی میں اس سڑک کے اتار چڑھا کو دیکھتے ویکھتے بھی کھی کے اتار چڑھا کو دیکھتے دیکھتے ہوں کی پیٹے پر اس سے قرابے خم سا آگیا تھا اور کند استر وں سے متواتر واڑھی مونڈھتے رہنے کے باعث ان کے متواتر واڑھی مونڈھتے رہنے کے باعث ان کے متابر داؤھی مونڈھتے دیکھی کے متابر داؤھی میں بھریں کے دیکھی متابر داؤھی میں بھریں کی شکل انتقار کرلی تھی۔ انتقار کی تعلی کے دورا کے کی تعلی کے دورا کی تعلی کے دورا کے

پیدل چلنے والوں میں بہتیرے لوگ بخوبی جانے شے کہ وفتر سے ال کے تھر کو جتنے راستے جاتے ہیں ان کا فاصلہ کے کے ہزار قدم ہے۔ ہر محض افسروں کے چڑجے پن یا ماحجوں کی نالا تعق پر نالاں

المنافقة

## PAKSOCIETY.COM



غلام عہاس نے 1909ء میں امر تسر میں آئٹسیں کھولیں۔ تعلیم اور پرورش لاہور کے ادب پرور ماحول میں پائی۔ لکھنے لکھانے کا شوق فطرت میں اواخل تھا۔ ان کی ہا قاعدہ ادبی زندگی کا آغاز 1925ء سے ہوا۔ ابتدائی چند سالوں کا عرصہ غیر مکی افسانوں کے ترجموں میں گزارا۔ 1928ء سے 1937ء سے 1937ء کے متاز ڈرامہ نگار سیدامتیاز علی تاج کے والد مشس العلماء مولوی سید ممتاز علی کے ہفت روزہ رسالوں پھول (بچوں کیلئے) اور تبذیب نسواں (عور توں کیلئے) عظیم دوئم میں آل انڈیا ریڈیو میں ملازم میں بطور نائب مدیر کام کیا۔ جنگ عظیم دوئم میں آل انڈیا ریڈیو میں ملازم

ہو گئے اور اس کے ہندی واردور سالوں سارتگ اور آواز کی ادارت کے فرائض سرانجام دیئے۔اسی دور میں کئی شاہکار افسانے بھی تخلیق کئے۔ قیام پاکستان کے بعد لاہور چلے آئے اور ریڈیو پاکستان سے وابستہ ہو کر اس کے رسالے آہنگ کے ایڈیٹر کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔10 نومبر 1982ء کو کر اچی میں انتقال فرمایا۔ رسالے آہنگ کے ایڈیٹر کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔10 نومبر 1982ء کو کر اچی میں انتقال فرمایا۔

بحثیت افسانہ نگار فلام عباس کا نام اردو کے افسانہ نگاروں میں ایک منفر د اور اعلیٰ مقام کا حال ہے ، کو کہ انہوں نے بہت کم افسانے لکھے لیکن جینے لکھے بہت خوب لکھے ۔ فلام عباس ان کے افسانوں میں صدافت، واقعیت اور حقیقت پیندی کاوہ جو ہر جھلکتا ہے جو افسانہ نگاری کی جان ہو تا ہے ۔ ان کے کر دار ہمارے روز مرہ واقعیت اور حقیقت پیندی کا وہ جو پر جھلکتا ہے جو افسانہ نگاری کی جان ہو تا ہے ۔ ان کے کر دار ہمارے روز مرہ زندگی اور معاشرے ہی کے چلتے پھرتے اور جیتے جا گئے کر دار ہیں ۔ فلام عباس کی تحریر "کتبہ" اردوادب کی مشہور کہانی ہے ، کہانی کا مرکزی کر دار پر انے زمانے کا مفلوک کلرک تھا، رہتے ہے سک مرمر ایک سختہ پہند مشہور کہانی ہے ، کہانی کا مرکزی کر دار پر انے زمانے کا مفلوک کلرک تھا، رہتے ہے سک مرمر ایک سختہ پہند آئی دیا۔

لوگوں کو چیزیں خریدتی، مول تول کرتے و یکھنا ہجائے خود ایک پر لطف تماشا تھا۔

شریف حسین نیگیر باز حکیموں، سنیاسیوں،
تعوید گذرے بیجے والے سیانوں اور کھڑے کھڑے
تعویر اتار وینے والے نوٹو کر افروں کے جمگھٹوں
کے پاس ایک ایک دو دو منٹ رکٹا، سیر دیکتا اس طرف جا لکلا جہاں کہاڑیوں کی دکا نیس تھیں، یبال اسے مختف تشم کی بے شار چیزیں نظر آگیں۔ان میں سے بعض ایس تھی جو اپنی اصلی حالت میں بلاشبہ صنعت کا اعلیٰ کا نمونہ ہوں گا۔ مگر ان کہاڑیوں کے صنعت کا اعلیٰ کا نمونہ ہوں گا۔ مگر ان کہاڑیوں کے اس قدر مسخ اسے یرٹے پڑتے یا تو ان کی صورت اس قدر مسخ

نظرآ تاتفا-

ایک تا گئے کی سواریوں میں ایک مسافر کی کی وکھ شریف حسین لیک کراس میں سوار ہو گیا۔ تا گلہ علا اور تھوڑی دور میں شہر کے دروازے کے قریب میں جو کے دروازے کے قریب کی جائے شہر کی واروازے کے قریب کی چوان کو دی اور گھر کے بجائے شہر کی جائے مسجد کی طرف چوان کو دی اور گھر کے بجائے شہر کی جائے مسجد کی طرف چوان کو دی اور شوں کی میر هیوں کے گردا گرد ہر روز شام کو کہنہ فروشوں اور سستا مال بیچنے والوں کی دوا گرد ہر کی جائے مسل اور میلہ سالگا کرتا تھا۔ و نیا ہجر کی چوس اور ہر قماش کے لوگ یہاں ملتے کی چوس اور ہر قماش کے لوگ یہاں ملتے کی چوس اور ہر قماش کے لوگ یہاں ملتے کی چوس اور ہر قماش کے لوگ یہاں ملتے کی چوس اور ہر قماش کے لوگ یہاں ملتے کی چوس اور ہر قماش کے لوگ یہاں ملتے کی چوس اور ہر قماش کے لوگ یہاں ملتے کی چوس اور ہر قماش کے لوگ یہاں ملتے کی جو سی اور ہر قماش کے لوگ یہاں ملتے کی جو سی اور ہر قماش کے لوگ یہاں ملتے کی جو سی اور ہر قماش کے لوگ یہاں ملتے کی جو سی اور ہو قروضت شد ہو تو بھی یہاں



WWW.PAKSOCIETY.COM



ہو منی تھی کہ بہجانی ہی نہ جاتی تھی یا ان کا کوئی حصہ ٹوٹ پھوٹ میا تھاجس سے وہ بیکار ہو من تھیں۔ چینی کے ظروف اور گلدان، ٹیبل لیپ، گھڑیاں، جلی ہوئی بیٹریاں، چو کھٹی، مرامو فون کے کل پرزے، جراجی کے آلات، ستار، تھس بھر اہر ن، میشل کے لم ڈھینگ،بدھ کانیم قد مجسمہ....

ایک وکان پر اس کی نظر سنگ مر مر کے ایک ككرے يريزي جو معلوم ہوتا تھاكه مغل بادشاہوں کے کسی مقبرے یا بارہ دری سے اکھاڑا کیا ہو۔ اس کا طول کوئی سوافٹ تھا اور عرض ایک فٹ۔ شریف حسین نے اس فکڑے کو اٹھا کر دیکھا۔ یہ فکڑا ایس نفاست سے تراش کیا تھا کہ اس نے محض ہے دیکھنے کے لیے کہ مجلا کباڑی اس کے کیا وام بتائے گا، قیمت در یافت کی۔

تین رویے! کہاڑی نے اس کے دام کھ زیادہ نہیں بتائے تھے مگر آخر اسے اس کی ضرورت ہی کیا مقى \_اس نے مكر اركه ديا اور چلنے لگا\_

"کیوں حضرت چل دیے؟ آپ بنایے کیا ویحے گا....ا"

وورک میا۔ اسے یہ ظاہر کرتے ہوئے شرم ی آئی کہ اسے اس چرکی ضرورت نہ تھی اور اس نے محض اینے شوق محقیق کو بورا کرنے کے لیے قبت پوچھی تھی۔ اسنے سوچا، دام اس قدر کم بتالو کہ جو کباری کو منظور نه جول کم از کم وه اسینے دل میں بیہ تو نہ کے کہ یہ کوئی کنگلاہے جو د کانداروں کا وقت ضائع اورایی حص بوری کرنے آیاہ۔

"ہم توایک روپیہ دیں گے۔" یہ کہ کر شریف حسین نے چاہا کہ جلد جلد قدم اٹھاتا ہوا کباری کی

نظروں سے او جھل ہوجائے مگر اس نے اس کی مهلت بی ندوی۔

"اجي سنيے تو۔ پچھ زيادہ نہيں ديں گي! سواروپيي مجمی نہیں.. اچھالے جائیے "....

شریف حسین کو اپنے آپ پر غصہ آیا کہ میں نے ہارہ آنے کیوں نہ کے۔اب لوٹنے کے سوا جارہ بی کیا تھا۔ قبت اوا کرنے سے پہلے اس نے اس مر مریں عکوے کو اٹھا کر دوبارہ ویکھا بھالا کہ اگر ذرا سائھی نقص نظر آئے تو اس سودے کو منسوخ كروے مكر وہ فكرابے عيب تھا۔نہ جانے كباڑى نے اسے اس قدرستا بیناکیوں قبول کیا تھا۔

رات کوجب وہ کھلے آسمان کے فیچے اینے گھر کی حميت ير اكيلا بسر ير كروفيس بدل ربا تفاتو اس سنگ مرم کے کلوے کا ایک معرف اس کے ذہن میں آیا۔ خدا کے کارخانے عجیب ہیں وہ بڑا غفور الرحيم ہے۔ كيا عجب اس كے دن كر جائيں۔ وہ کارک ورجہ دوم سے ترقی کرے سپر نشاد عث بن جائے اور اس کی تخواہ جالیس سے بڑھ کر جار سو موجائے ... یہ نہیں تو کم سے کم میر کاری بی سی۔ پھر اسے ساجھے کے مکان میں رہنے کی ضرورت نہ رہے بلکہ وہ کوئی چھوٹا سا مکان نے لے اور اس مرسریں ككرے ير اپنا نام كنندہ كرا كے وروازے كے باہر ا

مستقبل کی بدخیالی تصویر اس کے وہن پر سمجھ اس طرح چھائنی کہ یاتواس مرمریں کلڑے کو ہالکل ب مصرف سجمتاتها ياب اس ايسامحوس موت لكا اللہ عرصے سے اس مسم کے مکڑے کی الاش میں تھااور اگر اسے نہ خرید تا توبڑی بھول ہوتی۔

شروع شروع میں جب وہ ملازم ہوا تھا تو اس کا كام كرنے كاجوش اور ترتى كا ولوله انتباكو پېنچا ہوا تھا مكر ووسال کی سعی لا حاصل کے بعد رفتہ رفتہ اس کا بیہ جوش محتند اپڑ کمیااور مزاج میں سکون آ چلا تھا مگر اس سک مرمر کے مکڑے نے پھراس کے خیالوں میں المچل ڈال دی۔ مستقبل کے متعلق طرح طرح کے خوش آئند خیالات ہر روز اسکے دماغ میں چکر لگانے کلی۔ اٹھتے بیٹھتی، سوتے جاگتے، وفتر جاتے، وفتر سے اتے، کو خمیوں کے باہر او گوں کے نام کے بورڈ دیکھ کر۔ یہاں تک کہ جب مہینہ ختم ہواادر اسے تنخواہ مگی تواس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس سک مرمر مے کارے کو شہر نے ایک مشہور سنگ تراش کے اس معاجس فربه جا بكدى ساس براس كا نام کنندہ کرے کونوں میں چھوٹی چھوٹی خوش فمابيليس بناوي-

اس سنگ مرمر کے مکوے پر اپنا نام کھدا ہوا و کھے کر اسے ایک عجیب می خوشی ہوئی۔ زندگی میں شاید سے پہلا موقع تھا کہ اس نے اپنانام اس قدر جلی حروف مين كلهابواد يكهابو-

سنگ تراش کی د کان سے روانہ ہو الوبازار میں کئی مرتبہ اس کا جی جاہا کہ کتبہ پرسے اس اخبار کو اتار والع جس ميں سك تراش نے اسے ليبيث ويا تھا اور و اس پر ایک نظر اور والے مر بر بار ایک نامعلوم عجاب جیسے اس کا ہاتھ بکڑ لیتا۔ شاید وہ راہ چلتوں کی فكابول سے وُر تا تھا كہ كہيں وہ اس كتبہ كو د كھ كر اس سے ان خیالات کو نہ جمانب جائیں جو و سیلے کئ ونوں ے اس کے دماغ پر مسلط تھے۔ محر کی پہلی میڑھی پر قدم رکھتے ہی اس نے اخبار

اتار پہینکا اور نظریں کتبہ کی و تکش حمریر پر گاڑے و چرے و چرے سیو صیاں چڑھنے لگا۔ اللا کی منزل میں اپنے مکان کے دروازے کے سامنے چکنے کروک سيا- جيب سے جاني لكال- تفل كھولنے لكا- و يحيلے وو برس میں آج پہلی مرتبہ اس پرید انکشاف ہوا کہ اس کے مکان کے وروازے کے باہر ایس کوئی جگہ جی نہیں کہ اس پر کوئی بوڑڈ نگایا جاسکے۔ اگر جگہ ہوتی مجى تواس مسم كے كتب وہاں تھوڑا ہى لگائے جاتے ہیں۔ ان کے لیے تو برا سامکان جاہے جس کے بھائک کے باہر لگایا جائے تو آتے جاتے نظر بھی پڑی....

تفل کھول کر مکان کے اندر پہنچا اور سوچنے لگا کہ فی الحال اس کتبہ کو کہاں رکھوں۔ اس کے حصة مکان میں دو کو مخریاں،ایک عسل خانہ اور ایک بادر جی خاند تھا۔ الماری صرف ایک بی کو تھڑی میں تھی مگراس ہے کواڑ نہیں تھے۔ بالآخراس نے کتبہ کو

ای نے کواڑ کی الماری میں رکھ ویا۔

مرروز شام کوجب وہ وفتر سے تھکا باراوالی آتاتو سب سے پہلے اس کی نظر اس کتبہ پر ہی پرتی۔ اميدين اسے سبز باغ و كھا تيس اور وفتر كى مشقت كى متمان سي قدر كم موجاتى - وفتريس جب مجمى اس كا کوئی ساتھی کسی معلیلے بیں اس کی رہنمائی کاجویا ہوتا تواین برتری کے احساس سے اس کی اسمیس جک المنتیں۔ جب مجمی کسی ساتھی کی ترقی کی خبر سنتا، آرزونمی اس کے سینے میں بیجان پیدا کر دیتیں۔افسر ك أيك أيك لكاه للف وكرم كا نشر السے آخر آخرون ربتا-

جب تك اس كے بوى بح تيس آئے وہ اسے



خیالوں میں ہی مگن رہا۔ نہ دوستوں سے ملتا، نہ تھیل تماشوں میں حصہ لیتا رات کو جلد ہی ہوٹل سے کھانا کھا كر كمر آجاتا اور سونے سے پہلے كھنٹوں عجيب عجيب عیالی د نیاوں میں رہتا مگر ان کے آنے کی دیر تھی کہ نہ تو وه فراغت بی ربی اور نه وه سکون بی ملا- ایک بار گھر حربستی کے فکروں نے اسے ایسا تھیر لیا کہ مستقبل کی سهانى تصويرين رفة رفة دهندلى يومنكن-

كتبدسال بحرتك اى بے كواڑى المارى ميں يرا رہا۔ اس عرصے میں اس نے نہایت محنت سے کام كميا-اين المسرول كوخوش ركضة كى انتهائى كوشش كى مکراس کی حالت میں کو کی تبدیلی نہ ہو گی۔

اب اس کے بیٹے کی عمر جاربرس کی ہوگئ تھی اور اس کا ہاتھ اس بے کواڑ کی الماری تک بخوبی بھنے جاتا تھا۔ شریف حسین نے اس خیال سے تہیں اس کا بیٹاکتبہ کو گرانہ دے اسے دہاں سے اٹھالیا اور اینے صندوق میں کپڑول کے شیے رکھ دیا۔

ساری سردیاں نیے کتبہ اس صندوق ہی میں پڑا رہا۔ جب مری کا موسم آیا تواس کی بوی کو حرم كيڑے ركھنے كے ليے اس كے صندوق ميں سے فالتو چیزوں کو نکالنا پڑا چنانچہ دوسری چیزوں کے ساتھ بوی نے کتبہ بھی نکال کر کاٹھ کے اس پرانے بکس یں ڈال جس میں ٹوٹے ہوئے چو تھٹی، بے بال کے برش، بيكار صابن وانيال، أوفي بوع تحلوف اور اليي بي اور دو سري چيزيں پر دي ر متى تھيں۔

شریف حسین نے اب اسے مستقبل کے متعلق زیادہ سوچنا چھوڑ ویا تھا۔ وفتروں کے رنگ وحنگ و کھے کروہ اس نتیجہ پر پہنچ کیا تھا کہ تر فی لطیفہ فیبی سے نصیب ہوتی ہے، کری محنت جھیلنے اور جان کھیائے

سے کھ حاصل نہ ہو گا۔اس کی شخواہ میں ہر دوسرے ہرس تین روپے کا اضافہ ہو تا جاتا جس سے بچوں کی تعلیم وغیرہ کا خرچ لکل آتا اور اسے زیادہ متھی نەاتھانى يۇتى-

بے دربے مابوسیوں کے بعد جب اس کو ملازمت كرتے بارہ برس ہو چكے تھے اور اس كے دل سے رفتہ رفتہ ترتی کے تمام ولولے لکل چکے تھے اور كتبه كى ياد تك ذبن سے محو ہو چكى تھى تو اس كے افسروں نے اس کی دیانت داری اور پر انی کار گزاری كا خيال كر كے اسے تين مينے كے ليے عارضي طور ير درجہ اول کے ایک کارک کی جگہ دے دی جو چھٹی جاناجا ہتا تھا.....

جس روز اسے بیہ عہدہ ملااس کی خوشی کی انتہانہ ربی۔اس نے تاکے کا بھی انتظار ند کیا بلکہ جیز جیز قدم اٹھاتا ہوا پیدل ہی ہوی کو بیہ مردہ سنانے چل دیا۔ شاید تانگه اسے کچھ زیادہ جلدی تھرند پہنچاسکتا...!

ا کے میبنے اس نے ٹیلام گھرسے ایک مستی سی لکھنے کی میز اور ایک محوضے والی کرسی خریدی۔ میز کے آتے ہی اسے پھر کتبہ کی یادآئی اوراس کے ساتھ ہی اس کی سوئی ہوئی امتلیں جاگ اٹھیں۔اس نے ڈھونڈڈھانڈے کا ٹھ کی پٹی سے کتبہ نکالا، صابن سے وهویا، بو چھااور د بوار کے سہارے میز پر لکا دیا۔

بد زمانداس كے ليے بہت كھن تھا كيونكد وہ اسے افسروں کو اپنی برتر کار گزاری و کھانے کے لیے چھٹی يركئے ہوئے كارك سے دكناكام كر تا۔ اسپنے التحوّل كوخوش ركھنے كے ليے بہت ساان كاكام بھي كرويتا۔ محرير آدهي رات تك فاكلوں ميں غرق ربتا پھر مجي وہ خوش تھا۔ ہاں جب مجمی اسے اس کارک کی والیمی

PAKSOCIETY.COM

کاخیال آتاتواس کادل بجه ساجاتا۔ مجھی مجھی وہ سوچتا، ممکن ہے وہ اپنی چھٹی کی میعاد بردھوالے... ممکن ہے وہ بیار پر جائے... ممکن ہے وہ مجھی نہ آئے.... ممر جب تین مہینے گزرے تونہ تواس کلرک نے مجھٹی کی میعاد بڑھوائی اور نہ ہی بیار پڑا۔ البتہ شریف حسین کواپنی پرانی جگہ پر آجانا پڑا۔

اس کے بعد جو دن گزرے وہ اس کے لیے بڑی مایومی اور افسر وگی کے تھی۔ تھوڑی سی خوش حالی کی جھلک و کیے لینے سے بعد اب اسے اپنی حالت پہلے سے زیادہ ابتر معلوم ہوئے گئی تھی۔ اس کا جی کام میں مطلق نہ لگ تھا۔ مزاج میں آکس اور حرکات میں سستی سی پیدا ہونے گئی۔ ہر وقت بیز اربیز ارسالگا۔ مستی سی پیدا ہونے گئی۔ ہر وقت بیز اربیز ارسالگا۔ نہ مہمی ہنتا، نہ کسی سے بولنا چالنا۔ مگر یہ کیفیت چند ون سے زیادہ نہ رہی۔ افسروں کے تیور جلد ہی اسے راہ راست پر لے آئے۔

اب اس کا بڑا اوکا چھٹی میں پڑھتا تھا اور چھوٹا۔

پوستی میں اور مجھلی او کا مال سے قرآن مجید پڑھتا۔

بینا پر ونا سیکھتی اور گھر کے کام کاج میں اسکایا تھے بٹائی۔

باب کی میز کرسی پر بڑے اور کے نے قبضہ بھا لیا۔

وہاں بیٹے کروہ اسکول کا کام کیا کر تاج لکہ میز کے بلنے

سے کتبہ کر جانے کا خدشار بتنا تھا اور پھر اس نے میز

میں بہت می جگہ ہمی گھیر رکھی تھی اس لیے اور کے لئے

اسے اٹھا کر پھر اسی ہے کو اور کی الماری میں رکھ ویا تھا۔

مال پر سال گزرتے گئی۔ اس عرصے میں کتبہ

مال پر سال گزرتے گئی۔ اس عرصے میں کتبہ

میں بر رہ کہمی میں و کہی کے اور او کی الماری میں اور سے بھی جاریا گئی۔

سے بھی۔ کہمی بوری میں او کبھی کا تھے کے بکس میں۔

سے بھی۔ کہمی بوری میں او کبھی کا تھے کے بکس میں۔

ایک وقعہ کس نے اٹھا کر یاور پی خانے کے اس بڑے۔

ایک وقعہ کسی نے اٹھا کر یاور پی خانے کے اس بڑے۔

ایک وقعہ کسی نے اٹھا کر یاور پی خانے کے اس بڑے۔

ایک وقعہ کسی نے اٹھا کر یاور پی خانے کے اس بڑے۔

ایک وقعہ کسی نے اٹھا کر یاور پی خانے کے اس بڑے۔

ایک وقعہ کسی نے اٹھا کر یاور پی خانے کے اس بڑے۔

اب شریف حسین کو ملازم ہوئے پورے ہیں مال گزر کے تھی۔ اس کے سرکے بال نصف سے زیادہ سفید ہو کے شخصے اور پیٹے میں گدی سے ذرایجے شم آسیا تھا۔ اب بھی بھی بھی اس کے دماغ میں خوشحالی و فارغ البالی کے خیالات چکر لگاتے مگر اب ان کی کیفیت پہلے کی سی نہ تھی کہ خواہ وہ کوئی کام کر رہا ہو تصورات کا ایک تسلس ہے کہ پہروں ٹوٹے کا نام ہی خبیں لیتا۔ اب اکثر او قات ایک آہ دم بھر میں ان تصورات کو اڑا لے جاتی اور پھر بیٹی کی شادی، میں ان تصورات کو اڑا لے جاتی اور پھر بیٹی کی شادی، میں ان تصورات کو اڑا لے جاتی اور پھر بیٹی کی شادی، میں ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے نو کریوں کی حلاش ... بیر ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے نو کریوں کی حلاش ... بیر ساتھ ہی ساتھ ہی ساتھ و بیش کہ بل بھر کو بھی اس کے خیال کو ساتھ کی اور طرف بھیکنے و بیش ۔

پہن برس کی عمر میں اسے پنشن مل ممی۔ اب اس کا بڑا بیٹاریل کے مال مودام میں کام کرتا تھا۔ مچھوٹا کسی دفتر میں میں ٹائیسٹ تھا اور اسے مجھوٹا

B

انٹرنس میں پڑھتا تھا۔ اپنی پنشن اور لڑکوں کی تخوایں سب مل ملا کے کوئی ایرات سورویے ماہوار ے لگ بھگ آمدنی موجاتی تھی جس میں بخولی گزر ہونے کی تھی۔ علاوہ ازیں اس کا ارادہ کوئی چھوٹا موٹا بدیار شروع کرنے کا بھی تھا مگر مندے کے ورسے الجي يورانه بوسكاتفا

این کفایت شعاری اور بیوی کی سلیقه مندی ک بدولت اس نے بڑے ہے اور بیٹی کی شادیاں خاصی وحوم وحام سے کر دی تھیں۔ ان ضروری کاموں ے شد کران کے جی بن آئی کہ فح کر آئے مگر اس کی توفیق نه ہو سکی۔ البتہ سچھ دنوں محدول کی رونق خوب بڑھائی۔ ممر پھر جلد ہی بڑھایے ک محزور بول اور بیار بول نے دبانا شروع کر دیا اور زیادہ ترجارياني عيريز اربي لكا

جب اسے پنشن وصول کرتے تین سال گزر م و ارے کی ایک رات کووہ کسی کام سے بستر سے ا ٹھا۔ گرم کرم لحاف سے لکلا تھا، وکھلے پہر کی سرو اور تند ہوائیں تیر کی طرح اس کے سینے میں لکیں اور اسے ممونیا ہو کیا۔ بیٹوں نے اس کے بہتیرے علاج معالم كرائے اس كى بيوى اور بہو دن رات اس كى یٹی سے کلی بیٹھی رہیں مگر افاقہ نہ ہوا اور وہ کوئی جار دن استر پر بڑے رہے کے بعد مر کیا۔

اس کی موت کے بعد اس کابڑ ابیٹا مکان کی صفائی كراريا تفاكه يرائے اسباب كاجائزه ليتے ہوئے ايك بوری میں اسے یہ کتبہ مل حمیا۔ میٹے کو باب سے بے حد محبت محقی۔ کتبہ پر باب کا نام و مکھ کر اس کی الم تلهول میں بے اختیار آنسو بھر آئے اور وہ دیر تک ایک محویت کے عالم میں اس کی خطاطی اور گفش و نگار

کو و کیتارہا۔ اجانک اے ایک بات سومجی جس نے اس کی آنگھوں میں جبک پیدا کردی۔

ام کے روزوہ کتبہ کو ایک سنگ تراش کے پاس لے میا اور اس سے کتبہ کی عبارت میں تھوڑی می ترمیم كرائى اور پھر اى شام اسے اسے باپ كى قبر ير نصب كرديا-





حاصل ہے۔ وہ 'روحانی بیک رائٹرز کلب، قتر سخن، بچوں کا روحانی ڈانجسٹ، سائنس کارنر Q&A، روحانی سوال وجواب، روحانی ڈاک، محفل مراقبہ اور استفسارات کے لیے اینے خطوط اور تجاویز، أفق سے متعلق تحريرين، مضامين، ريورنس، ۋو كيومننس، تصادیر اور دیگر فائلوں کی افیجنٹ ایٹ ای میل کے ساتھ ورج ویل ایڈریسز پر انٹیج کرکے ارسال كريكة إلى-

roohanidigest@yahoo.com النی برای میل کے ساتھ اپنا نام، شہر اور ملک کا نام ضرور تحرير كري-سر کولیشن سے متعلق استفسارات کے ساتھ اینا رجسٹریشن نمبرلاز ہاتحرپر کریں۔



کھھ نہیں بلکہ بہت سارے لوگ ہے سوچ رکھتے ہیں کہ مرو ہونا طاقت اور اکرام کا سبب ہے۔ عورت کا وجو د کمزوری اور شر مند کی کی علامت ہے۔

ایباسوینے والے صرف مر د ہی نہیں ہیں کئی عور تیں بھی اس بات پر یقین رکھتی ہیں۔ بیٹے کی ماں بن کر بعض عور تیں خود کو محفوظ اور معزز خیال کرتی ہیں ، بٹی کی مال بن کر خود كو كمزور محسوس كرتى بيں ۔ مردانہ تسلط والے معاشرے ميں كئي مصيبتوں ، و كھوں اور ظلمتوں كے ور میان ابھرنے والی ایک کہانی.... مر و کی انا اور عونت، عورت کی محرومیاں اور د کھ، پیت سوچ کی وجہ سے تھیلنے والے اند چیرے، کمزورول کاعزم، علم کی روشنی، روحانیت کی کرنیں، معرفت کے اجالے،اس کہانی کے چنداجزائے تر لیلی ہیں۔

نی قلم کار آفرین ارجمندنے اپنے معاشرے کامشاہدہ کرتے ہوئے کی اہم نکات کونوٹ کیا ہے۔ آفرین ارجمند کے قلم سے ان کے مشاہدات کس انداز سے بیان ہوئے ہیں اس کا فیصلہ قار تين خود كرس مے۔

## آڻھويں قسط:

سر کو شی میں برابر والے کو کہنی ماری۔ جمال کے تور دیکھ کر گاؤں والوں پر جیسے كيكياتے جوم كو چرتے موئے توب كر اندر شفق كى برف ی جم تی۔ ب ب ب بولیس کو بلاؤ۔ رحم وین نے ولی ولی طرف برھے۔

£2014

WWW.PAKSOCIETY.COM

یہ تونے کیا کیا اے بد بخت ؟، مولوی رفیق

افول نے جل کربے سدھ شیق کا سر لک كودين ركه ليا-

ارے بدیختو...! کیا بگاڑا تھا اس شریف آدمی تے تمہارا...؟ افھوں تے دیائی دی ۔جال نے ان کی دہائی کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک حارث بھری نظر فنيق يروالي،

و کھ اول تی آ محمول سے تم سب.... اگر سمی نے میرے بیٹے کی طرف آنکہ اٹھا کر بھی دیکھا تو اس سے زیادہ براانجام ہوگا۔ جمال کے رعونت بحرے لیجہ سے طاقت کانشر مجی جھک رہا تھا۔ جمال کے باہر نکلتے ہی سب جلدی سے شفق کے ممریس داخل ہو گئے۔ کوئی یانی کے چینے مار ہاتھا۔ تو کوئی اس کی نبض و حو تدر ہاتھا۔ فكرب الله كا...اس كى نيض چل ربى بي... ایک آدی نے جلدی سے کیڑے کی دھی سے اس کا خون صاف كرناشر وع كرديا\_

رجب علی اور اس کا چھوٹا بھائی سکینہ کو بتانے درگاہ کی طرف دوڑے تھے۔ سکینہ ابھی درگاہ کے رائے بی میں مھی کہ انہوں نے اسے جالیا اور صور تحال سے آگاہ کیا۔ سکینہ کے لئے تو جسے وقت وہیں تھم میا،اس کی سائسیں رُکنے لکیں.... وہ یارس کا ہاتھ تھامے بمشکل خود کو سنبالے تھر تک پہنی ۔شفق كاسر مولوى رفيق كى كوويس تفا- كوكى اس كاخون صاف كرريا تفا توكوئى يانى كى چيتوں سے اس كو موش يس لانے کی کوشش کرہاتھا۔ یہ مظر سکینہ کی سائس مینی رہا تھا۔وہ سفید پرتی جارہی تھی۔یارس نے جلدی سے مال كا باتحد تقام ليا اور اس معبوطي سے مكرے اندر لے آئی۔وہ ال کوچاریائی پر بٹھاکر خود شفیق ہے لیٹ می۔ بابا-بابا اس في شفق كوبلانا شروع كرديا-

داسته دوبرسے عیم تی کو .... ایک آدمی لوگوں كو شفق كے باس سے بناكر عيم ماحب كے لئے راستهائے لگا۔

مولوی رفیق نے پارس کو اٹھانے کی کو مشش کی۔ مر انہیں جیسے کرنٹ سالگ کیا۔ وہ یکبار کی پیچیے کھڑے عيم صاحب ع كرائے-

ایک آدمی نے جلدی سے البیس سیاراویا۔ اقبیں دوسرے کرے میں لے جاؤ ۔ دوسر ابول ٹایدمدے ہے مکراکے ہیں۔

مولوی صاحب اس وقت مجھ مائے۔ مولوی صاحب آپ بہاں بیٹھے۔مت تھبرائے شفق کو کچھ نہیں ہو گا۔وہ دلاسہ دینے لگا۔

تحوزی دیر میں شفق کو ہوش المیا تھا۔ علیم صاحب اب اس کی مرہم پٹی میں مصروف ستھے ۔ بارس باب کا احد تفام بیشی تقی اور شفیق کی نظریں اس پر مکی تھیں۔ مر وہ خاموش تھا۔اس نے لوگوں کی سمی بات كاكوئى جواب ندوياتها\_

\*\*\*

مبح تک شفیق کی طبیعت سنجل چکی تھی۔وہ جم یل شدید درد اور تکان محسوس کررباتها\_ سکیند انجی تھوڑی دیر پہلے تی سخی بنانے کے لئے اٹھ کر مئی تھی۔وہ کل کے واقعات سوچنے لگا۔اسے جمال کے الشخ شدیدرد عمل کی توقع نہیں تھی۔ اتنی می بات پر اتنازیاده غصر-اور پراس کی سوچ کاد حارایارس پر رک میا۔اس کے پریشان چرے پر مسکر ابٹ پھیل می۔ بدلوجی .... ! گرم گرم یخنی پو-سکیند فے وحوال الحق يخى كايالداس كالمون يس تعاويد سكينه توهيك إلى النيق يخى ير پھوتے مارتا



ہوا خورے سکینہ کی طرف دیکھنے لگا۔وہ خلاف تو تع اسے بہت پرسکون و کھائی وی ورنہ تو شقق کی ذرا ی تکلیف پر اس کے اس کی آتھوں کی برسات کا تھاتا تامكن موجاتاتها...؟

كول كى ؟كيا شيك نيس لك رى ...؟ وه

كودر كئ تحى نال اس كى نظرون يس سوال تعل شبط في الما تا قل

سکینہ کی آتھوں بٹس نی می تیر گئے۔اس نے مر بلا يدوه الحدكر مارياني رشقل ك سريات بيدكى اور اس كے بازوكى بنى كو مح كرتے ہوئے بولى بال وركى تى-

جب آب كوييوش مالت عن ديكما قاتو يج عن آ میں مرکئ تھی۔ مر پر رز جانے کیا ہوا۔ یاری نے مجھے قام لياده مجمع مغبوطى تقل عاريا كى كدلاكى اور مى برے كى طرح بناكردااسدديا۔اس لى ميرى سوية بدلتے لگی۔ میرے دل کو شنڈک ی ال کئے بھے لگا جب تک میر ک السل عل دان آب کو یک نیل مو گا اور مر وجرے وجرے بی تھین اتا معبوط ہوتا جا کیا كر آب بنتے ہوئے بالكل فيك فاك نظروں كے 2724

سكينال منظركو فيتم تسور عل ديران كلى انا جين ۽ تجے لئ مبت پر دو دهرك

فيل، اي آب يرفيل بلك وو محرالى اور درا وقت سے کھا

محے اللہ ي الله على الله ماحت كاتم على الله قل مبت مرے میں ڈال دی ہے۔اس کی آ محوں کی تی

تعللے لگی اور شقق کا سروں خون بغیر سنتی ہے ہ

شايدا ہے كى ستاقل تج کوں و آج میں سجا کہ کہ اللہ نے یارس کی رَبِت كَ لِي تِمْ كِيل كِل الْجِمْ الكِ بات بتاؤل ... ؟ \_3tz\_C

جب سي يوشي آياة يح اية جم عل ايك كرنث ما دوڑتا محسوس ہوا۔ جب تک پارس میرا ہاتھ تلے بیٹی ری میرے جم میں ایک نی طاقت - しっしんかん

شفق مذباتی ہونے لگ کل میں نے لیک علی کی كرامتون كومحسوس كيلدوه بكه دير فاموشى سے سكيندكى طرف د یکمتاریک

وهب بى كرامتون والى يارى كو جميل مون كر الشدن فاص كرم كيلب بم يرسكين بولى اں ک ظریں بے احتاد باس ک وموعلات لليل

كيال بود بلاد تالي دات ہمر میں تھی آپ کے پاک- مج ملا

جات ا مى تے كرے كا درواند يجايا \_ سكيند نے كروان موڈ کردیکھا۔ مائنہ نہ جلنے کبسے کھڑی تھی۔ اس توایر کول کری اعد آ۔ مفق شفقہ: ے بولا ۔ وہ قو اس کی چھوٹی بینوں کی طرح تھی۔

مكيز \_ ا كم موزحاة كم كلايا

ہم...اس نے ایک طویل بنکارا بحرا و کھتے ہیں کیا ہو تاہے۔

\*\*\*

سرکار آپ کافلام آپ کاوقادار ہوں۔ سرکار۔ بھال بری طرح چود حری سراج کے جو توں سے اپنامنہ رگزر ہاتھا۔

چود حری سراج حقے کے بڑے بڑے کش لیتا اور وحوال اس کے منہ پر چپوڑ دیتا۔ بھال کا کھالس کھالس کربراحال تھا۔

چود حری نے ٹوٹوں کی گڈی ممال کی جانب مینک دی۔ باقی کل پنچائیت کے قیطے کے بعد۔ دیکھتے جی تُوید کریا تاہے کہ نہیں۔

جمال عریدوں کی طرح روپیوں پر جھیٹ پڑا۔ اس کوچو دھری کی خوشنودی ہر حال میں مقصود تھی۔ جب جمال کو پارس کے لیے ماسر ماجدے ٹیوشن والی بات پتہ چلی تو اس کے لئے گاؤں والوں کو پڑھائی کے خلاف اکسانا مشکل نہ رہا تھا۔ حالانکہ انجی ایسا ہوا نہ تھا صرف سوچا کیا تھا۔

مر گاؤل والوں کے نگ ذہنوں میں زہر بمرنے کے لئے بیرسناسنا یا بہاندی کافی تھا۔

جمال کے بھڑ کاول کی وجہ سے شقیق اور سکینہ کو
اتی شدید خالفت کا سامنا کرنا پڑا جس کا انہوں نے
خواب میں بھی نہ سوچا تھا۔ گاؤں کے کئی لوگ جو کل
انکہ دونوں کا دم بھرتے سے اس وقت الیے کھڑے
سے جیسے کہ فیر اور تخالف۔ پارس کا کمی فیر مرد سے
فیوشن لینا ان کے لیے فیرت للکارتے کے برایر
قداس بات پر قومولوی دفیق نے بھی تخالفت کردی۔
چوہدری کی سازشیں رنگ لائی۔ پنجائیت میں کئ

میں سخت شر مندہ ہوں بھائی شفیق۔وہ روتے
ہوئے ہول کی رات بھے رجب علی نے سب بتادیا۔
میرے بینے کی وجہ سے آپ کی بیہ حالت
ہوئی۔اس کے لئے معافی ماتھنے آئی تھی۔
ارے ارے پاگل ہوگئے ہے کیا۔
جاجی بات نہیں کرتا ۔ تو نے جھے لحوں جی
فیر کردیا۔اے شعبہ آئے لگا۔
نیس نہیں بھائی تی ۔ الی کوئی بات نہیں ۔ السا

نیس نیس بھائی تی۔ ایس کوئی بات نیس ۔ایسا بالکل بھی مت سوچئیے گا۔وہ شر مندہ ہو گئ۔ وہ....کل بنچائیت نے بلایا ہے۔جمال کو بھی آپ کو بھی۔وہ اٹک کر بولی۔

ہاں ہاں تواس میں پریشانی کی کیابات ہے مجلا۔ ہم ضرور جائیں گے اور پھر فلطی سراسراس کی ہے۔ خبیں بھائی تی بات ریہ خبیں ہے۔وہ پھرائکی مطلب؟

اصل بات بہے کہ سنے ٹیں آیا ہے کہ جمال کی اس حرکت کامقصد آپ کوڈرانا تھا۔ لیکن کس بات ہے؟ ان کا اصل خوف یارس کی پڑھائی اور آپ کی

بڑھتی ہوئی ہمت ہے۔ من میں میں مان داخل طان مرسمی کر کھٹریں

شوکت اور جمال خاص طور پر سمی کے کہنے پریہ کام کررہے ہیں۔ سمی کامطلب چود حری تونیس ۔ شغیق نے خدشہ

عابركيا-

مائن خاموش دی تو تیرے کہنے کا مطلب بیہ ہے کہ پنچائیت میں مال کا جھڑا نہیں بلکہ میرے خلاف سنوائی ہوگی۔ کی .... ایمائی لگ دہاہے سب کو۔

" ANGE

لوگ ایک دو ہرے ہے آئے بڑھ کر لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف بول رہے

سے موات ہیں رہے شخص کچھ لوگوں نے شغیق اور سکینہ کے نام کے کرکھا کہ میہ دولوں گاؤں کا ماحول خراب

کرناچاہتے ہیں۔ کی او گوں کی باتیں من کرچو بدری نے بناوٹی اندازش او گوں سے پوچھا: " تو بھائیو... پھر کیا فیلہ ہے آپ

سيكا....

جمعی گاؤل کی روایات کو ہر حال میں بھانا ہے، او کیوں کا کام محر واری ہے۔ انہیں سینا پرونا، کھانا نگانا سیکھانا بہت ضروری ہے۔ موثی موثی کتابیں پڑھانا او کیوں کے لیے بالکل غیر ضروری ہے۔

شیک ہے تو سارے گاؤں کا بیا فیملہ ہے کہ الرکوں کو اسکول نیس بھجاجائے گا"....

بان.... بان.... بان.... ایک ساتھ کئی آوازیں آئیں۔

سکینہ اور شیق کو گاؤں والوں کی سون پر شدید صدمہ تھاجو ان دونوں کے اجھے پر تاؤ ادر نیک سلوک کے باوجود نمیں بدل پائی تھی ۔ تعلیم کے معاطم میں گاؤں کے لوگ آن بھی فضول روایات کے علام شے۔ شیق اور سکینہ سمجھ کئے تھے کہ اس گاؤں کی حور توں کی قالت بدلتا بھی آسان کی حور توں کی قالت بدلتا بھی آسان نہیں ہے ۔ سکینہ کی آمموں میں ہے افتیاد میں اسان میں ہے افتیاد کی آسان میں ہے افتیاد کی آسان میں ہے افتیاد کی آسان میں ہے افتیاد

حمراس دامت شفق نے ایک فیعلہ کر لیا تعلداب

£2014£9

اے اپنی بیٹی کا مستقبل آباد اجداد کی زمین سے بھی کہیں زیادہ پیاراتھا۔ گاؤں چیوڑنے کا فیصلہ اس کے لئے بہت خضن تھا۔ شاید سکینہ مجھی نہا تھ۔ وہ اس معلط بیل بہت حساس تھی۔ اس کے لئے یہ گاؤں اپنے والد بیس بہت حساس تھی۔ اس کے لئے یہ گاؤں اپنے والد باس فیام رسول کی نشانی تھی۔ بیماں کے لوگوں سے وہ اس لئے بیار کرتی تھی کیوں کہ اس کے بابا ان سے بیار کرتے تھے اور پھر چیر سائیں کی در گاہ بھی بیماں تھی۔ شیق کائی دیر تمام پیلوؤں پر خور کرتا رہا۔ شیق شیق کائی دیر تمام پیلوؤں پر خور کرتا رہا۔ شیق کے ذہن بیس بابا ہاشم کی شبیبہ ابھری، اس نے اپنے اپنے کہا۔ بیٹی کی بہترین تعلیم و تربیت کی ذمہ داری آپ کے ہر خدشے اور سوج پر مادی اس نے اپنے کہا جی ابابا شم نے ہمیں تی سونی ہے گھر بھی احساس اس کے ہر خدشے اور سوج پر مادی ہوگیا۔

وہ سویرے اپنے کچھ پرانے کاروباری دوستوں سے مدولینے تحصیل جانے کے لئے اٹھ کھڑا ہوا۔
سے مدولینے تحصیل جانے کے لئے اٹھ کھڑا ہوا۔
مگریارس کی آوازئے اس کے قدم روک لئے۔وہ
پاٹا۔یارس اٹھی بیٹھی تھی۔

ہاں پتر۔وہ وہی ہے بولا کیا ہوا؟ پکھ چاہے۔وہ سمجاکہ پارس محصیل سے کچھ منگوانا چاہتی ہے۔شنیق کے اس سوال پر پارس پینگ

**(87)** 

- どっているか くしていここかしい....したい 4.6.04

Udar Cholander .... H - 上したんりのまでとして الل الادا الى الرارك امرادكا-كولَ خاص بلعد الجي تو باهم بايا مجي خيل - المعتلف المعتلى كوعش كار عش كار یدی نے کوئی جاب دیے بغیرد جرے سے كرون جمكل بس جانا يدوه بعد في حق في المريد كريد في كو حش في كا - وا جان قايارى كايك كراد شدى ماكى -او کی کو لیات ... فیک ہے۔ اور او جا ... ہم ملح لل استالان كالحياز في د كاديا-ور گاہ یکے قریاری افیررے سیدی اندر سرار ک ماليد كى كى مودول ال كى يا ياكي الله الله ان كے ليے إحد جرت بى تفااور فوقى بى اس وقت ملت باشم إلا موجود تے ۔ كافى عرص بعد ابیانک الیس ملے دیکہ دولوں چرت و فوشی کے عالم على تق

بالماشم كي تطري ال وقت وروانك يرعى كل ہو کی حمل ہے وہ میں یاری کے عظم مول۔ خلاب معول ہائم بابائے سام کا جواب میں سربلاکر دیا۔ اس کے طاواور کوئی بات نہ کی ۔ود بالکل خاموش تے۔ ہری ان کے مائے ملام کرکے ادب سے بھ كى تحىداس كى تطري مسلسل جنى موكى تحسيد افوں نے ایک کری تکا یارس پر ڈائی اور پھر أتعين بوكر في اس وقت الح كرى خاموشي حى

ك كيد اور فكل أولى سالون ك يلح ك آواد مى ساف آری حی - فرد اوب سے دو سالس مجی آہت آبت لے رہے۔ تقریاد ت بعدد ای طرح كزر مح ير إلى آتسين وجرے سے كول ويد بارس اى طرح خاموش تقري جمكاس يطي وى ہے کول ساکت و جامد موم ک کڑیا ہو۔ اہم بابا کے ليول يروميى ى محراب أحق ابده ان كى جاب Luza

ہاں جن کیے ہو۔ سب ٹھیک ہے تال۔ ودائع یاس رکے من کے عالے یا سے وحکتا افاكراس ش عالح ش يح تكالع موس يوا فنق نيارس كى يدما أروال بات اور كاون ش ولے والے اعمالاقات کا مختر احوال ان کے مليخدكمويل

اور بوڑیاں کھاؤ۔ ہاشم إباان کی بات سفتے سے اور مر کے رہ زمیاں ان کی جائب برمادیں ۔ سے قر کی كونى بإت محاشهو

اسے وقت پرے بھی ہوجائے گا۔افھول نے لیک بات جاری رکتے ہوئے کیا۔ مطمئن رہو کہ تم نے لیک ومه داری نبمالی۔ إلى بات س كر فتنق كى كچھ -5 2. Jab

اب كى كاوجەت لىن جكىد تونىس جورى جاتى عل- فافتول كامقابله كيا جاتا ب- ميماكه اب ك Lety 10-512 125

وہ باباتم کے مدے مر چوڑتے والی بات س كر سنجل كرينه كيداس في الحي يك الل بات كاذكر مكينے يى نيل كيا تما لو اور راوڑیاں کھاکا۔افھوں نے مٹی بحر کر

**LANK** 

 $\odot$ 

اور ہم ان کے غلاموں کے غلاموں جھکائے ہولا۔
جھکائے ہولا۔
موصف آقا مالی فی خوش موصف آقا مالی فی خوش موسف آلا می خوش موسف کے سامنے میں معلوں کا والے میں معلوں کا والے معلوں کی والے معلوں

اس نے ذراد پررک سکینہ کی طرف دیکھا۔ پارس مال کے آسو ایٹی انگیوں ہیں جذب کررہی تقی۔اس کی بچکیاں رک چکیں تھیں۔ وہ آب شنیق کی بات خاموشی سے سن رہی

كرمقابله كرتے ہيں۔

محی سکینہ کو متوجہ و کھے کر شفق نے مزید کہاتو یہ تو مان من کہ کتاب پڑھنے ہے ہم بڑے آد می بن جاتے ایں پر بیا نہ سمجھ پائی کہ کس طرح ۔وہ چر چھ دیر توقف وے کرولا

و کھے جو ٹولے مانا تھا اب اس کے سیھنے کا وقت ہے۔وہ اسے بچول کی طرح سمجمائے لگا۔

جتنابردامتعداتنامشكل راسته اور اتناق سياجنون چاہے اس راستے كوپاركرنے كے لئے۔اب اكرپارس كو بردا آدمى بنانا ہے تو مشكل راستے سے تو كزرناتى موگا۔ شفق كالبحد مضبوط موكيا۔

اور پھر ان مشکلات کے لئے تو ہم پہلے سے تیار تھے۔ نیاتو پھ بھی نہیں۔ تو پھر کیوں ٹوجت ہارتی ہے۔ اس نے سکینہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا

ہم اپنی بٹی کوضر ور پڑھائیں گے۔ای گاؤں میں رہ کر اور انہیں لوگوں کے در میان رہ کر ہم اپنی بٹی کو ر بوڑیاں شفیق کے ہاتھ میں دے دیں۔ اس دوران پارس بالکل خاموش ولیمی موم کی گڑیا بنی بیٹھی تھی۔

وہ تقریباً کھنٹہ ہمرباباباشم کے پاس بیٹے رہے۔ والی پر دونوں کا ول بہت مطمئن تھا۔ان کی اداس پرلگا کراڑئی تھی۔وہ ایک نے حوصلے اور عرم کے ساتھ اپنے کمرائے گاؤں اوٹ رہے تھے۔

پارس کے چرب پر گہراسکون تھا۔ گر اس کے ماتھوا کی ایس کے ماتھوا کی ایس کے جارہ پر گہراسکون تھا۔ گر اس کی ماتھوا کی ایس چیور کرتا گر وہ زیادہ دیر دکھ نہ پائی۔اس کے انداز میں ایک حملنت تھی.... وقار تھااورساتھوبی ایک حمری فاموشی مجی۔

مر پہنے کرسکیند نے سب سے پہلے اپنے بایا ماسر غلام رسول کاصندوقی کھول لیااور اس بیں کتابیں ٹکال کریارس کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے بولی۔

پارس شاید میں تھے الل اوباس ند کرواسکوں گا۔ پریہ کتابیں تیرے ناتا کی ہیں۔وہ کہتے تھے ان کو پڑھنے ہے ہم بڑے آدمی بن جاتے ہیں۔

جھے یقین ہے تو بھی ان کو پڑھ کر بڑی آدمی بن جائے گی۔اس نے بورے یقین سے کہا پارس نے ایک کتاب اضائی۔ سرورق پڑھنے گی۔ کلما تھا ''میرتِ طیبہ مُلَافِیْقُم'' پارس نے عقید ت سے

سلاب کوچوم لیا۔ سکینہ کے آسووں کی برسات شروع ہو چکی تھی۔ شیق سے سکینہ کا یہ دل فکت انداز اور ہا تیں برداشت نہ ہو تھی۔وہ الحمد کر دولوں کے قریب آگیا۔اس نے پارس کے ہاتھ سے کتاب لے کرما تھے سے لگائی۔ اس سے بڑا کے کوئی نہیں یہ سبسے بڑھے انسان

£2014/50

89

WWW.PAKSOCIETY.COM

PAKSOCIETY.COM

پڑھائیں گے۔اس کے لیج میں جوش تھا۔استحکام تھا۔ سکینہ اے بھٹے تگی۔ اب ایسے کیوں دیکھ رہی پچھ بول ناں۔ یہ ہم دونوں کی ذمہ داری ہے۔

سکینہ کے چہرے پر پھر سے گہر اسکون آگیا تفارکل تک سکینہ جس یقین سے پارس کی پڑھائی پر بات کرتی تھی اس نے آج اپنایقین شفق کی آ تکھوں میں مجی دیکھ لیاتھا۔

یارس جوسکینہ کی گو دہیں سر دیئے بیٹی تھی۔اس نے سر اٹھاکرماں کو دیکھا ، مسکر انگ اور ہاں اماں ہیں منر در پڑھوں گی۔

سکینہ نے پارس کا ماتھا چوم لیا۔ پھر شفیق کی طرف دیکھ کر بولی جانتی ہوں پتر۔ تیرے بابا مجھے سمجی بارنے نہیں دیں سے۔

اور تُوجِعے۔شنِق نے جلد پوراکر دیا محر کس طرح۔سکینہ نے سوال کیا۔ پہلے فیصلہ توکر۔ہمت تو پکڑ۔پھر راستہ بھی سامنے آجائیگا۔شنِق نے پھر حوصلہ دیا۔

ہاں ہماری بیٹی ضرور پڑھے گی ۔ سکینہ نے بھی ایک سے عزم کے ساتھ وعدہ کیا۔ اور اُٹھ کر الماری سے آٹھویں تک کی ساتھ وعدہ کیا۔ اور اُٹھ کر الماری سے آٹھویں تک کی سابوں کا ایک بنڈل نکال لائی جو شفیق ایک بارشوق میں بازارے اکھٹاا ٹھالا یا تھا۔

یہ کے انھیں اب ٹوسنجال۔اس نے کتابیں پارس کے ہاتھ میں تھادیں۔جس چیز کی بھی ضرورت ہو اپنے بابا کو بتا دیتا۔اس نے پارس کے سر پر باتھ رکھتے ہوئے کہا۔

پارس لہیٰ کتابیں سیٹ کر لے منی اور شفق اور سین کا ایک سین کر کے منی اور سینے کا ایک معل سوچنے گئے۔

کوئی بات نہیں۔ میں بات کروں گاماسر سے۔ اگر وہ پارس کو مشکل مضمون پڑھادیا کریں تو ہماری کافی مدو ہوجائے گی..... کافی دیر سوچنے کے بعد شفیق بولا۔

سوچ کو جی سمجی سمی سے محمر دیکھا آتے جاتے انہیں نہیں دیکھا گاؤں میں نے آدمی ہیں -سکینہ نے خدشات کا اظہار کیا-

ہاں جانتا ہوں۔ بیں نے معلومات کی تھیں جب یارس کے امتحان کے دوران اس سے ملاتھا۔ تُو بھی تو ملی تقی تھے بھی تواجھے آدمی لگے تھے وہ۔ شفیق نے کہا ہاں ملی تھی اچھے بھلے مانس ہیں۔ مگر گاؤں والے...

اگر مرکبی خین به مرکبی لیس میں گاؤں والوں کو اور پھر میں خود انہیں لا یا کروں گا۔ ہفتے میں وو دن بھی آمایی گاؤں والوں کی ہے۔ آمامیں مے تو ہماری یارس کے لئے اثنا بی کافی ہے۔ ماشاللہ ذہین ہے ۔اس نے پوری پلانگ ماشاللہ ذہین ہے ۔اس نے پوری پلانگ ماشنے رکھودی۔

ہاں .... یہ بالکل میں ہے۔ سکینہ اب بوری طرح مطمئن تقی ۔ اس نے بھر سے پارس کے بڑے آدمی بننے کاخواب آ کھموں میں سجالیا تھا۔

اور پھر ہفتے میں دودن ماسٹر ماجد جو خود ایک اد جیڑ عمرانسان ہتے شنیق کے ساتھ تھر آجاتے اور پارس کو پڑھاجاتے۔

سکیند اور شفق خود مجی پارس کو پوراوقت و پیتار پارس کا بیشتر وقت کتابیس پڑھتے اور ماسٹر صاحب کے دیئے جوم ورک کو کرتے گزر تا۔

ال نے بہت سے پڑھنے والے مشکل الفاظ کرے کی دیواروں پر چہال کرویئے تھے جنہیں آتے

المال المنك

جاتے دہرائی رہتی۔

ماسٹر ماجدنے مجی جب اس کے کرے میں اس طرح کی تحریروں جن میں صاب کے فارمولوں سے لے كربابا بھلے شاہ كى كافياں تك شامل تھيں چياں ویکھیں تواس کوشاباشی ویئے بغیر ندرہ سکے وہ اس کی يرصنے كى بير كتن د كھ بہت متاثر ہوتے۔

ایک طرف سکینه اور شفیق اینے فرض کی او میگی میں مصروف ستھے توہ دوسری طرف برادری میں ان ك خلاف مشور برن كلي تنے -انبين اب كاون مجرے تو کیا اینے قریبی دوستوں سے مجی شدید مخالفت كاسامناكرنا يزربانها\_

وہ پرائے رہتے دار جنہوں نے مجمی صورت مجی نہ دیکھی تھی وہ بھی اب شکایٹیں کرتے نظر آتے ۔اور پر مجمد بی و نول میں ان کو پیغام مل کیا کہ بنجائیت کی بات ندمانے پر الہیں برادری سے الگ کرویا کیا ہے۔ ان کے مرتے جینے سے اب سمی کا مجی کوئی واسطدنه بوكا\_

دولوں کوبراوری کے اس جاہلانہ فیصلے پرشد بدر حج تھا۔ ببر حال وہ اس سب کے لئے تیار تھے۔ کیا ہوا .... ؟ شفیق نے سکینہ کو اواس و یکھا تو

آج کنیز کی بیٹی کلوم کی مایوں تھی سب عور تیں تخیزے تھر جع تھیں سوائے میرے۔وہ مایو تی سے بولی كوئى كل نبيل مجودن فبرجاسب هيك بوجائ كالساف مت بندهائي...

سكينه كحد كم بغيرياور في خانے ميں جلي كئي۔ تحیزے محریں خوب چہل پہل تھی۔ کونے پر پر

کے تندور میں مکئ کی روٹیاں یکائی جاری تھیں تو ایک جانب ساگ میں مکھن ڈال کر دھیمی آج پر چھوڑ د پاکیاتھا۔

مراس شادی کے ماحول میں مجی ولبن سے زیادہ یارس اور اس کی یزهانی زیر بحث تھی۔ م توویدی خلاف تنے ایک توبی کود کی اور چر اس کے پڑھانے لکھانے کے ڈرامے۔مای شاداں کو تو

معروفيت مل مني تقي-توبہ توبہ ... قرب قیامت کے آثار میں ۔وہ كانون كوباته لكاكر بولي

ع ای ایک لاک چرت سے بولی۔ باں تواب تیاست کوئی بتاکر تھوڑی آئے گی ۔ یمی فٹانیاں ہیں کہ مور تیں بے حیابو جائیں گی۔ شوہر کو فلط اور خود کو سمجھ سمجھنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ماسی شادال نے اسے بازو کھیلا کر ممناہ کا مجم بتایا۔ کیکن سکینہ خالہ تو ایسی شمیں ہے ،وہ تو کھانا مجی بهت اجهابناتی بین وه لوکی پحربولی

ہے کیا ہو کیا ہے او کی تھے۔ مورت کا اصل کام بس بیہے۔مای شادان نے روفی یکاتی حور توں کی طرف اشاره كرك كها

ارے جہم میں جلیں کیں ایس مور تیں جو لو گوں کے سامنے این آواز او کی کریں ۔ایک اور بوڑھی الات بولي-

ٹابابانا.... میں تو بھی بھی اپنی بٹی کواس کے محمر نہ مجيجوں۔وه كالوں كوہاتھ لگاتے ہوئے بولى۔ یں بھی۔ کنیز نے بھی لین چھوٹی بیٹی مہرین کو ك لكاليا-

❽

## ايك صاحب كرامات كاقصه ، وه اين ال وصف سے خود آگاہ نہیں تھا اور لبی کرامات کے زعمہ ثبوتول يرجيران تما\_

مصيبت ميس كر فآر بي، اور آپ كي ذات بابر کات کے علاوہ کوئی اور جمیں اس نجات نبيل ولاسكا ميرى يوى سخت يار ب، بلك سمجين، قريب الموت ب-آپ کے دم کرنے ہے دو ضرور ایکی -" SZ 10 9T 5 "P ... U = 19"

ماحب نے بے نیازی سے ہے چھلے "قریب عی .... ایک گاؤل يل ... موارى تار بي - أى ف بوم كے يتھے كوے موت دو كدموں كى طرف ي ماحب كامعول تماكه فجركى نماز اور ذکر و اذکارے قارع ہو کے علاقے کی مشہور خافتہ کے انظالت على معروف ہوجاتے دہاں کے علاه ش أنيل ايك خاص مقام مامل تفاور عوام پر توان کی دومانيت كامكه بينابوا تمل ان کے کر کے دردانے پر مجور كاايك حجونا سادرخت

قا جو اُنہوں نے اپنے اِنھوں سے لگا تا، طلوع آفآب سے پہلے پہلے وہ خود عی أے يانى ويا 355

حب معول آج جب وه یانی دے کر اعدر جائے گئے و کیاد کھتے ہیں کہ کچھ لوگ أن كى طرف

يرع يط آرب إلى دويرك مظوم اور معیت زن ے نظر آرے تحدانيول في صاحب كوملام كيارى ماحب نے ملام كا جواب دے کر مح سورے آنے کا وجہ ورافت کا اُن على سے ایک مخص آکے برحلہ اور وی صاحب كيان يكرك ملتيانه اعدادين 399.5

الشك ولي المرك ولي المم يرى

£2014/58

## المصرك معروف كبانى كارتونيق الحكيم كالتحرير ترجمه: سيد فالد محوو ترمذي



ماحول کا جائزہ لینے گل۔ "میں کہاں ہوں؟" ووہزیزائی۔ "تم اپنے کمر میں ہو"۔ ی صاحب نے جرانی

کے عالم میں کہا۔ "جھے یانی ملاؤ"۔

"پانی کا گھڑا لاؤ"۔ اُس کے عزیز و اقارب چلائے۔ کوئی دوڑ کے پانی کا جگ بحرالایا، جس سے مورت نے خوب میر ہوئے پانی بیا، پھراس نے ایک لبی ڈکارلی اور کہنے گئی۔

"کھانے کو پکھ ہے؟ جھے بوک لگ رہی ہے"۔ اُس کا یہ کہتا تھا کہ اہل ظائد میں ہے کو کی روثی الرہا ہے تو کوئی سالن، اور کوئی اچار تو کوئی چٹنی۔ و کھنے ہی دی میں کھنے وہ سب پکھ ہمنم کر گئی، پھر وہ اپنے بسترے اُری اور اوں چلے پھرنے کی جیسے بالکل بملی بسترے اُری اور اوں چلے پھرنے کی جیسے بالکل بملی چٹی ہو، کمی بیاری نہ ہوئی ہو۔

الی خانہ بی صاحب کے حضور فرطِ اوب سے جمک گئے۔ کوئی اُن کے ہاتھوں پر یوسوں کی بھرمار کرنے لگا تو کوئی اُن کے پاؤں چوشنے لگا، پھر اُن جس سے ایک عمردسیدہ فخض اُن سے مخاطب ہوا:

"آپ کی دعائی برکت سے مورت کی جان فی گئی ہے، اس کے لیے ہم ول کی گرائیوں سے آپ کے ممنون ہیں۔ ہم آپ کا کس منہ سے شکر اداکریں۔ آپ فود بتائیں، اس نیکی کے صلے میں ہم آپ کی کیا فدمت بچالا کی ؟ ہم زیر گی ہجر آپ کے اس احمان کا بدلہ نہیں چکا سکتے ... ؟"

وسیں نے تو ایساکوئی کام نہیں کیا جو کمی صلے یا مشکرے کامستی ہو"۔ ویرصاحب خود اس غیر معمولی واقعے پر حیران و پریشان متے۔ اُن کی سجھ میں نہیں

ہٹارہ کرتے ہوئے کہا۔ "اچھاہ میں تمہارے ساتھ چانا ہوں، لیکن میں ذراتھر میں اور مریدین کو خبر کردوں!" "وقت بہت نازک ہے"۔ سب نے بیک آواز

"ا جما، تر بلو مر مين در نيس كرني باي"-ى صاحب نے جوم كے جيم امرارے مجور ہوكر كها، اور كدمون كى طرف يطيد ايك كده يرخود، اور دوسرے پر مورت کا خاوعہ سوار ہو گیا، یاتی لوگ پدل بچے بچے چلے گئے۔ کئی کھنے انیں ای طرح ملے گزر کے عرصاحب کے استغمار پر کہ جکہ کئی دور ب،دومر اموار كبتا" بس بني ي مجيس "-اى طرح كرتے كرتے وويم كے قريب جاكے كيل گاؤى و كمائى ويارجب وه گاؤى شى داخل بوت تو گاؤں والوں نے اُن کا يرجوش استقبال كيا۔وولوگ انیں ایک کر کے بڑے سے کرے می لے گے جال بسر پر ایک مورت دراز محی-اس ک ب نور آ تکمیں جہت کی طرف کی ہوئی تھیں۔ پر صاحب نے أے بلایہ لیکن جواب عدارد، وہ تو موت کے وروازے پر وستک دے رہی تھی۔ ی صاحب نے دم درود كرناشر وع كيا، وو مشكل ايناعمل فتم كريائ تے کہ مورت نے ایک لی آہ مینی، اور پر اس طرح سکیاں بحرنے کی کہ بیرصاحب کویہ کمان كزراكد أس كارم تكلته والى ب-مورت نے آتھیں کھول دیں ، اور جمرانی سے

"LAUKE

94)

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



آرباتاكريه مجزوكي بوكيا\_

توازي كاشرف مامل كريي"-

" بي سب كحد توالله كى قدرت سے مواہ، انا الله على كل شيء قدير آب اس جو يحد مجى كبين "-ماحب فانہ بولا "اے اللہ کے سے والی! ببرحال يدكمي معجز عسدكم نبين اور الله في إ آپ کے مبارک ہاتھوں سے سرانجام دیاہے۔ آپ المجيى مقدس ستى كا مارے كمر تشريف لانا مارے ليے باعث عزت وافكارے، اور جميل لين خوش بختى پرتازے۔ آپ میں اجازت ویں کہ ہم اینے مالات اور علاقے کے رواج کے مطابق آپ کی مہمان

اس نے ایک فاص کمراویر صاحب کے لیے خالی كرتے كا حكم ديا اور أس من أخيس عفر ايا۔ جب بحى وہ اس سے رخصت چاہتے، وہ الله رسول كى قلميں کھاکے کہا" اس معزز بستی کو، جس نے میری بدی کی جان بجائی ہے، تین دن سے پہلے کیے جانے دے سکتا ہوں؟ تین دن آپ جیسے عظیم محسن کو مہمان ركمنابه فللدتب"-

اس و مع من دوأن كے ساتھ برى ورت سے ایش آیا اور کوئی وقیقہ ضدمت کا اُس نے فرو كراث أيس كيا- جب تين روز كرر كي توأس في ایک گدھے پر تحفے تحالف، اٹلن، والیل اور انڈے مر غيان وغيره لادين اورياج مي نذ كا ايك نوث بطور نذرانہ بیش کیا اور اُن کی بزیر الی کے لیے وروازے تك أن كے مراه كيا۔ وہ بشكل أنين كدھے پر سوار كرايايا تماكه ايك توجوان دورتا بوا آياء اور يم ماحب کے یاوں پکڑ کر کہنے لگا" آپ کی گرامت کی شرت قریب کے تمام دیمات میں چیل گئ ہے۔

میں بھی اُس کا چرچاس کر حاضر ہوا ہوں۔ میر اایک بچامرے لیے والد کی جگہ پر ہے، وہ بسر مرک پر ہے۔اُس کی خواہش ہے کہ وہ آپ سے نیاز مامل كريد خداك لي مرنے سيلي أس كى يہ آرزو בוט לפים"-

"ليكن ميرے بچے، ديكھوتوسى، من توپيلے بى اليخ كمر جانے كو تيار كمرا بول" - ي ماحب نے بيتن كے اعداد مل كبا-

"جب تك آپ ميرے ياكو ويكو تيل ليل مے، یں آپ کو ہر گز جانے تیں دوں گا۔ ہم آپ کا زیادہ وقت نہیں لیل مے "۔ یہ کمہ کر فوجوان نے كدهے كارشى بكرى، اور ايك طرف چل ديا۔ "تمال چا ہے کہاں ؟" ور صاحب نے وريافت كياـ

"بالكل قريب،بس چىدمن كافاصلى ب ور صاحب كے ليے سوائے تعميل كے كوئى جارہ نہ تھا۔ کوئی ایک مھنے ملنے کے بعد وہ دوسرے گاؤں پنچ، جہاں اُس نے پہلے کی طرح ایک محریص ایک آدى كوبسر مرك يروراز بايالاس كمروالياس كى جاريائى ك كرد أميدو ييم كى حالت على چرے الكائے كم إستقر

ور صاحب في جول بى دم درود كرناشر وع كياء وه مرد ألله بيمًا اور كمانے ينے كوماتكے لك اس مجزے پر لوگ متیر رہ گئے، اور انہوں نے قسم کھائی کہ ویر صاحب کے اس احدان کا بدلہ ضرور چکائی کے اور انہیں کم از کم تین دن لیا ممان د کس کے یہ تین دن بڑے مرے میں کردے اُن کی

WWW.PAKSOCIETY.COM

PAKSOCIETY.COM

و بناطر مدارات کی گئے۔ پھر دہاں سے واپسی پر جبوہ مخوں سے لدے بہندے گاؤں والوں کے جب وہ مخوں سے لدے بہندے گاؤں والوں کے جم راہ جلوس کی صورت میں گاؤں کے دروانے پر بہنچ تو تیسرے گاؤں سے ایک آدی آیا اور اُس نے بیر صاحب کو اپنے گاؤں چلنے کی دعوت دی۔ متحواہ چیم لموں کے لیے سمی، پر اپنے بابر کت وجود سے جامے گاؤں کو بھی عزت بھیے ۔

ور صاحب کے لیے اس اجنی سے فراد کا کوئی
ماستہ نہ تھا۔ اُس اجنی فض نے کدھے کی دی تھام
کے اُسے ایک سمت ہا کھنا ٹر وع کر دیا اور بالآ تر اُسے
ایک محر کے سامنے لیے جاکر کھڑا کیا۔ دہاں جی
صاحب کے حضور میں ایک لگڑا لڑکا چی کی ایک ایکا ہے
جونے کی دیر تھی کہ وہ اچھا بھلا
میلے پھرنے لگا۔

نمام جوان و ورخوش کے مارے تالیال پیٹے گے، اور انہوں نے بھی تہیہ کیا کہ وہ تمن روز تک اُن کی مہمان نوازی کریں گے، کہ وہ صاحب کرامت من گی شم

جب تمن راتی گزرگئی تو گاؤل والول نے حرید تحالف ان کی تذریح، یہاں تک کہ گاؤل کے لوگوں نے کچھ رقم بھی اُن کی تذرکی کہ کل بیں پونڈ بو گئے جنہیں ہی صاحب نے تہ بند میں آڈل لیا۔ وہ گدھے پر سوار ہو گئے اور گاؤل والول سے کہا کہ وہ اُنہیں اُن کے گاؤل تک چھوڑ آگی۔وہ س سے کہتے ہوئے اُن کے جمراہ ہولیے

"ماری جائی کی آپ پر ناریں، ہم آپ کو آپ کے گروالوں کے حوالے کرکے عالو شمل کے۔ میں آپ کی جان زر و جواہر سے میمی زیادہ

یاری ہے "۔ سمیں آپ کو تکلیف تو دے رہا ہوں ... " قدر ماحب نے وجہ بیان کی " اس لیے کہ آپ لوگ قو جائے تی ایل ہ دائے فیر محفوظ ایل ، اور آج کل راہز نول کازورہے "۔

"آپ کی فراتے ہیں۔ بہاں تو دن دہائے آدی افواہو جاتے ہیں"۔

متود مومت اس دیا کودور کرتے میں بے بس ہوگئیہ ۔۔

ور صاحب قرائے گے " کھے پہ چاہے کہ الن ماہوں عن ڈاکووں کے کروہ بسول، الدیوں کوروک لیے جی اور کھاتے ہے، فوش حال مسافروں کو اغوا کہ لیے جی اور کھاتے ہے، فوش حال مسافروں کو اغوا کہ لیے جی ہی اون کے عزیز و اقارب سے جماری رقیس طلب کرتے ہیں۔ بعض او قات کافکوں کی موجودی بھی عن ایساء و تاہے۔ ایک دفعہ ایک بس موجودی بھی عن ایساء و تاہے۔ ایک دفعہ ایک بس بس مود کی اور ایک مال دار اسای کو نے آتے نے کو بس موروں نے کی اور ایک مال دار اسای کو نے آتے نے کو بس وادوں سے مدو کی ورخواست کی تو یہ ہے، آنہوں نے کیا جوب ویا؟ درخواست کی تو یہ ہے، آنہوں نے کیا جوب ویا؟ انہوں نے کیا جوب ویا؟

" دفع دو جاد اور بمی مجی جانے دو"۔ جُن بِنے لگا اور ی صاحب کی ڈھاری بندھاتے لگا۔ گرنہ کریں آپ جارے ساتھ ہیں، آپ زشن پر جمی اپنے قدم مبارک رکھی کے، جب آپ کا گاؤی آجائے گا۔۔

" میں علم ہے، آپ لوگ بڑے بہادر ہیں، آپ لوگوں نے میری بڑی قدر و منزلت قرمانی ہے اور میرے ساتھ بڑی فیاضی اور مخاوت سے

المالكانية

PAKSOCIETY.COM

جين آهين"۔

"ایسانہ کہیں جی ا آپ ہمیں اپنی جانوں سے مجی زیادہ عزیز ہیں "۔ اور نہ جانے اُن کی شان میں وہ کیا کیا تھان میں وہ کیا کیا تھان میں وہ کیا کیا تھاں کے قلابے ملاتے گئے۔ اُن کے اوصاف کا تذکرہ کرتے ہوئے اُن کی کرامات کو سراہتے گئے۔ ویر صاحب یہ سنتے اُن کی کرامات کو سراہتے گئے۔ ویر صاحب یہ سنتے رہے اور گزرتے ہوئے واقعات پر غور کرتے رہے ، آخر کو یا ہوئے

" بے فنک ، پیچھلے دنوں میں جو پھھ مجھ سے صاور ہوا، وہ غیر معمولی نوعیت کا حامل ہے، لیکن کیا میں ممکن ہے کہ میہ سب کچھ محض میرے بدولت مواہو...؟"

ولیمیاآپ کواس میں کوئی شک ہے؟" بہ تو آپ لوگوں کی برکت ہے کہ مجھ سے ان کرامتوں کا ظہور ہواہے"۔

"اس سے آپ کا کیا مطلب ہے؟" "یمی کہ آپ ہی لوگ اس کا واحد سبب ہیں"۔ "آپ کو یہ کس نے بتایا.... ؟" وہ ایک ووسرے کی طرف دیکھتے ہوئے برزبرائے۔

نے اپنی پر امن تقریر جاری رکھی، اور سامعین سر وصنے رہے۔ وہ زورِ خطابت میں جذباتی ہوتے گئے، اور اُنہوں نے یہ محسوس ہی نہیں کیا کہ اُن کے ہم راہی بھی ایک ایک کرکے اُن کا ساتھ چھوڑتے جارہے ہیں۔

ا انہیں تو تبھی علم ہواجب وہ خانقاہ کی حدوو میں واقب ہوئے، اور سواری سے اُتر کر زمین پر قدم رکھے۔ جوں ہی وہ اپنے شرکائے جلوس کا هکریہ اوا کرنے کومڑے تو وہاں کسی کہ نہ پاکر ہکا اِکارہ گئے۔

ان کی جیرت اُس وقت ختم ہوئی جب اُنہوں نے خود کو گھر والوں اور اپنے مریدین کے گھیرے میں پایا۔ اُن کے مریدین اُن کے باتھ چوشے گئے۔ اُن کو واقعان کے آنسو اُن لوگوں کی آکھوں میں تشکر و اقتان کے آنسو جملک رہے تھے۔ اُن میں سے ایک بزرگ صورت جملک رہے تھے۔ اُن میں سے ایک بزرگ صورت نے انہیں گلے لگاتے ہوئے کہا "دفتر ہے، آپ بخیریت واپس آگئے ہیں۔ اُنہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ اُنہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ اُنہوں نے اپنا وعدہ پورا اُس پر مٹی ڈالیں۔ آپ بارے لیں جور قم لی ہے، اُس پر مٹی ڈالیں۔ آپ بارے لیے ہر مال و دولت اُس پر مٹی ڈالیں۔ آپ بارے لیے ہر مال و دولت سے زیادہ قیتی ہیں۔

رقم کے لفظ پر چوکٹا ہوکر پیر صاحب نے استضار فرمایا،

> "لیسی رقم؟" "مریمه از دیک

"جوہم نے ڈاکوؤں کودی ہے"۔ "کون سے ڈاکو؟"

"جنہوں نے آپ کو اغوا کیا تھا۔ پہلے تو وہ دس ہرار پونڈسے کم لینے پر سمی صورت رضامند ہی خبیں ہوتے تھے۔ کہتے تھے کہ آپ توسونے میں تگنے کے لاکق میں۔ بالآخر ہماری منت ساجت سے بشکل لاکق میں۔ بالآخر ہماری منت ساجت سے بشکل

£2014/50

# نو آموز لکھنے والے متوحب ہول

اگر آپ کو مضمون نگاری یا کہانی نولیلی کاشوق ہے



اور اب تک آپ کو ایٹی صلاحیتوں کے اظہار کا موقع نہیں مل سکاہے تو روحانى ذانجسك کے لیے تلم أنفائي . . . بي خیال رہے کہ موضوع

تخريري حسن ايسا ہو جس بيس قارئين و کچين محسوس کریں۔ آپ طبع زاد تحریروں کے علاوہ تراجم تبھی ارسال کرسکتے ہیں۔ ترجمہ کی صورت میں اصل مواد کی فوٹو اسٹیٹ کالی مسلک کرنا ضروری ہے۔ مضمون کاغذ کے ایک طرف اور سطر چھوڑ کر خوشخط لکھا جائے۔مضمون کی نقل اپنے یاس محفوظ رکھیں کیونکہ اشاعت یا عدم اشاعت دونوں صور توں میں مسووہ واليس بنيس كماجاتا

ملم المايئ اور اين تعيري خيالات كو تحرير كي زبان ويجئ

تحریر کی اصلاح اور نوک بلک سنوارنا ادارہ کی ومه وارى \_-شعبه مضابين

روحاني ذائجست، 1-D,1/7 ناظم آباد-كرايي

اومی رقم لینے پر رضامند ہوئے، اور ہم نے پانچ ہرار یونڈ نقد آپ کے عوض اداکیے "۔

" يانچ بزار يوندْ....ا" پير صاحب جران موكر چلائے اور وہ مجی میرے عوض ؟ انہوں نے حمہیں ہے بتاياكه يس اغواكياكيا بوك؟

" جی باں۔ آپ کے فائب ہونے کے تین روز بعد کھے لوگ آئے، اور کہا کہ ایک گروہ نے آپ کو اغوا كرلياب، أنبول نے وحمكى دى كد اكر ہم نے معاوضہ اوانہ کیا تو وہ آپ کو جان سے مار ویں گے ، اور ادا لیکی کی صورت میں آپ کو سیح سلامت ہمیں والیں لوٹادیں کے "۔

پیر صاحب نے اِن الفاظ پر غور کیا اور وہ سب مخیر العقول وا تعات فلم کی طرح اُن کی چیثم تصور کے سامنے تھوم تھے۔

" يهال يه سب واقعات اس كي موايى وية ویں"۔ جیسے وہ اسے آپ سے مخاطب مول ، " وہ قریب الموت مر د اور عورت ، اور وه لنگزا، جو میرے عمل سے ایک وم شیک ٹھاک ہو گیا.... بوے عالاك تق وه لوك ... ا"·

أن کے اہلِ خانہ نے اُن کا جسم اور کیڑے الله كالله كالمروي اوركم الله كاللك كالشرك م آب بخيريت واليس آسكت يال- آپ كو أنبول في كوئى تكليف تونيس ببنجائى؟أنبول في آپ كے ساتھ كوكى براسلوك تونيين كيا؟"

و منہیں، کوئی تکلیف شہیں پہنچائی، بلکہ انہوں نے توجھے سے کرامات سرزد کرائی ... وہ کرامات جو جھے بہت مبتلی پڑی ہیں "۔ پہت مبتلی پڑی ہیں "۔

98 WWW.PAKSOCIETY.COM

نیں انیں ایھے یہ کام ہر کر نیں فارسی ادب سے ایک شاہکارافسانہ

گارے سے اٹھائی منی دیواریں اور اینثوں سے بخ ہوئے ستون بڑی خاموشی سے آسان کی طرف سر الفائے كھڑے تھے۔ دائي طرف

مال بى يس يركى مئ مندق ے کے کنارے تھوڑے تفوزے فاصلے پر زیر تغییر

مكان نظر آرب من يهال نسبتاتها كى اور سكون تقا-مجھی مجھار کوئی گاڑی یا مجھی گزرتی تو یانی کے چھڑ کاؤ کے باوجود ملکے سے کر دوغبار کو فضایس بلند کر جاتی۔

واؤو سوچ رہا تھا کہ بھین سے ترجمہ: محم عارف قریشی کے کر اب تک وہ مسلسل دوستوں ك ليهنى خداق اور شف كاسلان عى

بھارہاہے اور اس کی ساری زندگی او گوں کے رحم و کرم پر گزری ہے۔اسے یاد آیا کہ پہلی مرتبہ جب استاد نے تاریخ کا سبق پر حاتے ہوئے کہا تھا کہ اسار ٹا (یونان

> قدیم) کے لوگ عجیب الخلقت اور مضحكه خيز شكل و مورت کے کر پیدا ہوئے والے بچول کو جان ے مارویا کرتے تھے تو داؤد کے تمام

> > · wine

كرنا جائي، تطعي طور پر اسے بھول جانا چاہے۔ یہ بات دوسروں کے لیے توخوشی اور مسرت كاباعث ب كريرے ليے رمج اور و کھ کا سامان ہے! نيس، بركزنيس! اور اینے زرو رنگ کے

چھوٹے سے عصا کوزمین پر شیکتا ہوا بڑی وشواری سے چلا جار با تقار يول لك قفاكه وه ايناجسماني توازن بري مشکل سے بر قرار رکھے ہوئے ہے۔اس کابڑا ساچرہ،

> لاغر شانوں کے درمیان باہر لکلے موئے سینے پر جھکا ہوا تھا۔ بظاہر اس ک هخصیت انتهائی غیر موثر بلکه 🛚

· نفرت انگیز اور گھناؤنی نظر آتی تھی۔ یکے یکے تبینچ ہوئے ہونٹ، کمان کی طرح باریک ابرو، شکت پلکیں، زرور تک، رخساروں کی بڑیاں ابھری ہوئی، پشت کے ساتھ پیھے کو لکل ہو کی جیکٹ، ناموزوں لیے لیے ہاتھ اور سریر و هیلی و حالی تولی، اس نے خود پر زبروسی سنجيد كى طارى كرر محى تقى اوروه اين اعصا كو اكثر سختى سے زمین برمار تار بتا تفاران تمام باتوں نے مل جل کر اسعب معتمك فيزيناوياتها

وہ شاہر اہ پہلوی کے موڑسے جلا تھا اور شرکی بیرونی سڑک سے ہوتا ہوا ''دولت . وروازے" کی طرف جارہا تھا۔ سورج ایے سفر کی آخری منزل میں تھا۔ ہوایں معمولی سی محتکی تھی۔ بائیں جانب ڈویتے سورج کی وصندلی روشنی میں

*WWW.PAKSOCIETY.COM* 

مادق بدايت

FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1: F PAKSOCIETY

ساتھیں نے اس کی طرف بڑی جیب نظروں سے ویکما قدا۔ جس پر اس نے فود کو ایک نامعلوم می کیفیت ص جلايا قا-

تربیه اس کی زبر وست خوابش متنی کیراس قانون كانفاد سارى والإكراجاناجا يهاكم ازكم اكثر مقامات کی طرح یہاں مجی بیہ یابندی عائد کردی جائے کہ ناكاره، بيار اوراياج لوك شادى كرنے سے باز رہيں۔ کیو کلہ اس کے خیال میں اس ساری صورت حال کا ومدوواراس كاياب تغا

چرے کی رکھت اڑی اڑی سی، رخساروں کی ہٹیاں ہاہر تھی ہوئی، اندر کو دھنسی ہوئی نیلی نیل المحمين اوراده كلامندايد متحاس كياب كي شكل و شاہت اس آتفک زدہ بوڑھے نے ایک جوان لوک سے شاوی کرلی جس کے نتیج میں تمام یج اندمے اور لولے لکڑے پیدا ہوئے تھے۔ واؤد کے بہن بھائیوں میں سے ایک جو زندہ رہ کیا تھا، وہ مجی کو نگااور نیم یا کل تھا۔ دوسال پہلے وہ مجی مر کیا۔

"شايدوه تمام خوش تعيب تنے جو، اب اس دنيا میں جیس۔" واؤد نے اسے آپ سے کہا، وہ زندہ رہ عميا تفااورات آب اور دومرول سے بيزار زند كى كرر رہا تھا۔اس نے مطے کر لیا تھا کہ بھیشہ جہائی کی زندگی برك كاوركى سے ميل جول تيس ركے كا۔ مین بی سے مدرسے میں ورزش، تھیل کوو، شر ارت، بماک دوژ، رس مجلانگنااور آنکه مچولی وغیره اسی قمام دلچیدیاں جو اس کے ہم جماعتوں کے لیے مو فی اور تفریکا باعث بنی حیں، اس کے لیے حجر منوم رہی تھیں۔ وہ مدرے کے ایک کوئے میں چرے کے سامنے کتاب رکھ کر بیٹے جاتا اور اس کی آڑ

میں اپنے ان ساخیوں کو دیکھار ہتا جو عیل اود میں مشغول ہوتے تھے۔ تاہم اس کے ساتھ ساتھ وہ پڑھائی میں بہت زیادہ محنت کرتا تاکہ تعلیمی میدان میں ہی دوسروں پر سبقت لے جائے۔

کلاس کے نالا کُق طالب علموں میں دو ایک اس کے قریب رہنے کی کوشش کرتے تا کہ ریاضی کے سوال اور دومراہوم ورک اس کی مددے حل کر سکیں۔ وہ بخولی جانتا تھاکہ ان کی دوستی مطلب کی ہے۔ وہ ویکھتا تھا کہ حسن خان جواس كى كلاس كاخوبر دادر خوش لباس لؤكا تقاه ماری کلاس کی توجه کامر کزبنار بتا۔ اساتذہ میں سے دو تین اس سے تعدر دی اور توجہ کا ظہار کرتے تھے لیکن وہ مجھی اس وجدسے نبیس کہ دہ ایک محنی طالب علم تھا بلکہ ازراہ ترحم! چنانچه ایک لاکق طالب علم ہونے کے باوجود اسے النى تعليم ادهوري چيوژنايدي\_

ابدوه برطرح سے خالی باتھ تھا۔ سب لوگ اس سے دور دینے کی کوشش کرتے۔ پہال تک کہ اس کے دوست مجی اس کے ساتھ ملنے میں عار محسوس کرتے۔ عور تیں اسے دیکھ کر جسنحرسے کہتیں...!

" ذرااس كبرے كو ويكھو! كيالك رہا ہے" ي باتیں اے آیے سے باہر کردیتیں۔ چند سال پیشتر اس نے دولڑ کیوں کوشادی کا پیغام بھجوایاتو دونوں نے اس كا خداق اڑايا تھا۔ ان ميس سے ايك جس كا نام زبیدہ تھا، اس کے قریب بی فشر آباد میں رہتی تھی۔ آتے جاتے کئی مرتبہ انہوں نے ایک دوسرے کو و يكها نفأ بكه ان كى آپس ميں مفتكو تھى ہوئى تقى۔ شام کے وقت جب وہ مدرسے سے واپس آتا تو اکثر اے ویکھنے کے لیے چلاجا تا۔اب اسے یاد آرہا تھا کہ اس سے ہونوں کے منارے پر ایک سیاہ ال تھا۔

Lift Old

نے سوچااز تدگی میں یہ پہلی پر خلوص اور تھرد تھ۔
تقی جو اس کی طرف اتفی تھی۔ شاید اس لیے کہ
بد ضمتی کے لحاظ ہے وہ دنوں ایک بی مشتی کے سوار
شقرایک بے قیمت اور بے کارشے کی مانٹر، وہ دونوں
انسانوں کے دھ نکارے ہوئے تھے۔ اس نے چاہا کہ
وہ اس کتے کو، جو اپنی ہو بختی کو شہرے باہر تھی کا لیا تھا
اور اپنے آپ کو لوگوں کی تجبر آمیز نظروں سے
اور اپنے آپ کو لوگوں کی تجبر آمیز نظروں سے
او جھل کر چکا تھا، لیٹی آغوش میں لے لے، اس کے
او کو اپنی اس نے ساتھ جھنے لے، اس کے
ایکن اس کے ساتھ جھنے لے،

و كه لياتومير ااور زياده فدال الزاياجائ كا-

سورج رات کے وائمن شل بناو لے چکا تھا۔ واؤوہ وروازہ بوسف آباد کے پاس سے گزما تو نورانی کر نیس مجيرن والاجائد آسان ك كناس اجر آيا تقل فضاض خاموشى كے باعث شمر دورسے سويا موامعلوم ہوتا تھا۔ مد نظر تک کوئی نہ تھا۔ لیکن عری کے اس یار ے ابوعطا کے نفے ک وهیمی وهیمی آواز آربی تھی۔ داؤدنے سر کو بڑی وقت سے اٹھایل وہ بے صد منا ہوا تھا اور عم دائدوہ سے چور! اس کی آ محصول میں شدت جذبات سے آگ دیک ری تھی۔ بول محسوس ہو تا تھا جیسے اس کاسر جسم پر ایک بوجھ بن کر رو گیا ہے۔اس نے اپناعصائدی کے کنارے رکھا اور دائے کے ایک طرف جا کر بیٹے گیا۔ ای کے اجاتک اس کی نظر ایک برقع ہوش مورت پر بڑی جو اس کے قریب بی عری کے کنارے بیٹی تھی۔ واؤد کے ول ک د حود کن تیز ہو گئے۔ای دوران عورت نے اپنا رخ اس کی طرق موثااور کمی تمیید کے بغیر کما!

داؤدنے لیک خالہ کے ذریعے زبیدہ کو اپنے لیے مانگا تو اس نے ازراہ خمسخر کہا تھا! ''کیا دنیا مردوں سے خالی ہوگئی ہے کہ میں ایک کُبرسے کی بیوی بنوں…؟'' زیدہ وکی اس ررخی کے بادج د داؤد اس تک

زیردوکی اس برخی کے بادجود داؤد اب تک اسے چاہتا تھا۔ وہ اس کی جوائی کی حسین یادول بش اسے چاہتا تھا۔ وہ اس کی جوائی کی حسین یادول بش سے ایک تھی۔ اب بھی دائستہ یا نادائستہ اس کا گزر اس طرف سے ہوتا تو بیٹے دٹوں کی یہ خوبصورت یادیں اس کے تصور بش ابھر آتیں۔

اب وہ ہرشے سے بیزار اور الگ تھلگ رہتا۔
اکثر او قات تنہائی نکل جاتا اور جمکنٹموں سے دور
بھائٹا۔ جب بھی کوئی فض ہنتا یا اپنے ساتھی سے
کوئی مرکوشی کر تاتووہ بہی سجھتا کہ یہ تکسر پھر بھیا
ای کے بارے میں ہے۔ لوگ اس کا فراق اڈارہ
بیں۔ لوگوں سے بیزاری کے باجود آتے جاتے،
راستے میں اس کی تمام توجہ دوسروں پر مرکوز رہتی
اور وہ ہر وقت اس کو شش میں رہتا کہ اپنے بارے
میں وستوں کی دائے سے باخبر ہے۔

واؤد عدى كے كنارے آہتہ آہتہ چلاجارہا تھا۔
سمجى بمجى وہ اپنى لا مخى سے پانى كى جوار سطح كو منتشر
کر دیتا بالكل اى طرح اس كے خيالات منتشر ہے۔
اى اثنا بي اس نے ليے ليے بالوں والے ایک سفید
سے كوليٹے ہوئے دیكھا جس نے اس كے عصا كے پتحر
سے كر انے كى آواز س كر سمر اٹھایا تھا۔ یوں لگنا تھا
جسے وہ بیار ہویا قریب الرگ! كيونكہ وہ الكن جگہ سے
الل شركا اور اس كا سمر پھر زیمن سے جا كر ایا۔

داؤوبری دشواری سے جھاتو چاند کی روشی میں ان کی تاہیں آپس میں ملیں۔ ای لیے ایک مجیب و مریب خیال نے ایک مجیب و مریب خیال نے داؤد کو ایک لپیٹ میں لے لیا۔ اس





الهروشك! تم اب تك كهال بنته....؟" واؤواس مورت کے اس لب و کیجے پر حیران رہ كيا\_وه اسے ديك كر خوفزده نيس موكى تحى، اس ك انداز تخاطب عظامر ہوتا تھا کہ وہ اس سے گفتگو كرناجا بتي ہے۔

"ليكن به ال وقت يهال كياكر ربى ب...؟" داؤد نے سوچا: "کیا یہ کوئی بے ضرر عورت ہے.... ؟ یہ تو کوئی محبت کی ماری معلوم ہو تی ہے" پھر ال في كل كل كرك اين آب سے كما، جو موكا ... ؟ و يكما جأئ كا جي اس سے كم ازكم ايك دو باتيں ضرور کرنی جائیس۔ مکن ہے یہ مجھے نی زندگی دے وے۔ اور میر سوج کراس نے کہناشر وع کیا:

"خالون! كيا آپ أكيلي بين...؟ مين مجي تنها ہون! بلکہ بمیشہ سے جہا رہا ہوں! اوائل عمر سے جَهَا فَي سَكِروك عِن جَلا مون ....!"

واؤد کی بات ابھی جاری متنی کہ مورت جس کی آ تھوں پر سیاہ چشمہ تھا اس کی طرف مؤکر ہولی: وليكن آپ كون بين ....؟ ين تو آپ كو موشك مجى كمى دوجب بحى آتاب منص جمير تاب. واؤواس كاأخرى جمله أجيى طرح سن سكانه اس کے مغبوم کو یاسکاد محر اسے اسی امید بھی نہ تھی۔ طویل عرصدے کوئی مورت اس کے ساتھ ہم کلام اليس بوكي تقي، جبكه به عورت خوبصورت بعي تقي! ووسرے لے کریاوں تک نیسے میں نہا کیااور اس نے برى مشكل سے كها: "منيس خاتون يس بوشك نيس، مير أثام واؤدي

ورت محرات مولي

"آبا واؤد ... وه كيزاء" مراس في اي

مونث كالمخ موع كها: منس مجى كبتى تحى كم آواز کھ جانی پیچانی ہے۔ میری آ محصول میں تکلیف ہے، میں حمہیں و کھے نہیں سکتی، مجھے پیچانے ہو...؟ میں زبيره بول زبيره....!"

اس کی زلتوں کی ایک لٹ جس نے اس کے آدهے چیرے کو چھیار کھا تھا، ہواسے او حراد حر ہوئی قوداود کواس کے ہونٹ کے ایک کوشے پر سیاہ کل نظر آیا۔ ابوعطا کے نغے کی آواز قریب آئی تھی۔ اس كادل تيزى سے دعورك رہاتھا! اتنا تيزك مجمى وه سانس کی آ مدورفت میں رکاوٹ بن جاتا۔

مزید کھے کے بغیروہ سرسے یاؤں تک کانیتا ہوا الفاد شدت كريد كے باعث اس كى محكى بندھ مئ مقى-اس نے اسے عصا كو اشايا اور يو جمل قدموں كے ماتھ كر تاير تاجس رائے ہے آيا تھااى ير وايس موليا- بعرائي موكى آوازيس وه زير لب اين آپ

"بي زبيره تحى ... ؟ من في تو ويكما عي تبين! مكن ب دوشك ال كالمكيتر دو! يا جر شومر دو كا .... كون جائے! مرجمے كيا!... مجمع ببر عال اس آنكه بند كرلين جايد! اب معالمه ميري قوت برداشت باہر ہو گیا ہے، اس لیے جھے سب کھے مملاديناجاب-"

این آپ کو مسینا ہواواؤد، ای کتے کے پاس جا ببنجاجي اس في جلت موئدات ين ويكما تقله وا کے کے قریب بیٹے گیااور اس کے سرکو اٹھا کر اے باير كونظ موئينے كے ماتھ بھنے ليا كر .... وہ 166,050

Lier Ok

جرق چاگی از کار کی

زعد کی بے شارر گوں سے مزین ہے جو کہیں خوبصورت رنگ اوڑھے ہوئے ، تو کہیں تلخ حقائق کی اوڑھن اوڑھے ہوئے ہے۔ کہیں شریں ہے تو کہیں ملین ، کہیں ہی ہے تو كين أنو-كين دهوب، توكين جماؤن، كين سمندرك

شفاف پانی کے جیسی ہے تو کہیں کیچر میں کھلے پھول کی اندر کہیں قوس قزح کے رتک ہیں۔ مجھی امادس کی رات جیسی لگتی ہے۔ مجمی خواب کلتی ہے، مجمی سراب کلتی ہے، مجمی خار دار جھاڑیاں تو مجمی شبنم کے قطرے کی مانند کلتی ہے۔ زندگی عذابٍ مسلسل مجی ہے۔ توراحت جان مجی ہے ، زندگی ہر ہر رنگ میں ہے ، ہر طرف شا تھیں مار ری ہے ، کہانی کے صفحات ک طرح بھری پڑی ہے...

سمى مفكرنے كياخوب كہاہے كه "أمتاد توسخت بوتے ہيں ليكن زئد كى أستاد سے زيادہ سخت موتى ہے، أستاد سبق دب كے امتحان لیماہے اور زندگی امتحان کے کرسیق و جی ہے۔ " انسان زندگی کے تشیب و فرازے بڑے برے سیق سیکھتا ہے۔ زعد کی انسان کی تربیت کاعملی میدان ہے۔اس پس انسان ہر گزرتے کھے کے ساتھ سیکھتاہے ، کچھ لوگ محوکر کھاکر میجے ہیں اور حادثے ان کے نامی ہوتے ہیں۔ کوئی دو سرے کی کھائی ہوئی تھوکرے عی سیکھ لیتا ہے۔ زعد کی کے کسی موڑ پر اسے ماضی میں رونما ہونے والے واقعات بہت عجیب و کھائی ویتے ہیں۔ وہ ان پر دل کھول کہ بنتا ہے یا شر مندہ و کھائی ویتا ہے۔ یوں زیر کی انسان کو مختلف انداز میں اسپنے رنگ د کھاتی ہے۔

اب تك ذير كى أن كنت كمانيال تخليق كر چكى إلى ان يس سے يحد جم صفحه قرطاس ير عقل كرد ب إلى-

رسوائيون اور كندكي من كمرسكان-من چندروزے ان بھکاری کے بارے میں سوچ رہاتھا کہ ایک باہمت بچے سے ملاقات ہوگی، اس بچ

كا فرضى نام رحيمول ركه ليت بي-رحيول ما كلف والے مرائے میں پیدا ہوا اور ای ماحل میں اس کی تربیت ہوئی۔ رحیوں لین آب بی بیان کرتے ہوئے کہتاہے کہ میں مچھلے ایک ہفتہ سے بہت خوش

مول مجھے اپنا آپ اتنا چھاپہلے مجی نداکا جتنا آج کل لك ربا ب- ال كل وجه بلى واقع ب كريل بحل مجمے اپنی اہمیت کا احمال نہ ہو سکا جھے دوخوشی کمج

رزق علال

و پھلے ونوں ایک ٹی وی پروگرام میں جیک ما تلنے والوں بچوں سے تفتگو پیش کی گئی، پرو کرام کے منیئر نے ایک نے سے سوال کیا۔ بیٹا ماگلتے ہوئے آپ کو شرمندگی اور عدامت محسوس اليس بولى....؟

بح نے برے فراعاد کھے مل جواب دیا۔ اُتھ مجيلانا كون سامشكل كام ب- اتفول يرمنول وزن تحوری ہوتا ہے۔ یچ کے جواب پر جرت مجی ہوئی اور میں قر مند مجی ہوا کہ انسان اس حد تک



WWW.PAKSOCIETY.COM

محرنه آئی تقی جو محنت کر کے رزق طال کماتے میں مجھی ہوتی ہے۔ اگرچہ میرے والدین اور بہن بمائوں نے بیشہ یکی بات میرے ذہن میں ڈالی کہ جيك مانكنا بحى كوئى آسان كام نيس ب\_ اكر مارك خاندان نے اس کام کوبطور پیشد اپنایا ہواہے تو ہم مجی بہت محنت کرکے بی کی سے مانگ کر لاتے ہیں۔ الي لوگ تو بهت بى كم بوتے بيں جو بغير لعن طعن کے حارے محکول میں کچے ڈال دیں۔ سوہم یہ نہیں كه سكت كه جارا خاعدان كوئى كام تبيل كرتار بم بعي مجے عام تک کام کرتے ہیں جب کیل جار محر كايولهاجلا

یہ تمام باتیں میرے ذہن میں کھلے سات آٹھ سال سے موجود تھیں کو تکہ جھے بھیک الگتے ہوئے ات بى سال موسك بن يوں سجه ليے جس عريس والدين اين جوس كو اسكول داخل كروات بي اس عمر میں میرے والدین نے مجھے بھیک مانکا سکمانا شروع كيا- اب من چوده سال كا بوچكا بول تو بيك ماستنے کے بہت ہے طریقوں میں ماہر مجی ہوچکا ہوں كيكن ويحط ايك مفتد سي من تيد كام چورد يا بـ ميرے والدين اور ويكر بين بعائى اس بات كا بہت مذاق اللتے ہیں کہ میں نے ہاتھ سے محنت کرکے كافيل كالب-يسب بحى الى جكه المك ي کونکہ انہیں تو کوئی تجربہ ہی نہیں کہ خود اپنے ہاتھ ے محنت کرے کمانے میں کتا سکون اور خوشی ہے۔ تحجى تويه سب ميرا خراق إزائ اور مجمع ياكل سجحة الل من نے آپ کو یہ تو بتایای تیس کہ مجھ میں يہ تديل كيے آئى...؟

امل میں ہوا یوں کہ ایک ہفتہ پہلے میں ماسکتے ما تکتے ایک نی آبادی میں جا پہنیا۔ وہاں کے لوگ نہ زياده امير تنے نہ غريب ليكن خوشحال كلتے تھے۔ ميري عرجونك بهت زياده ميس ب اس لي مي لوگوں کے محمروں پر وستک دینے کی بجائے بغیر ہو چھے ہی تھس جایا کر تا اور پچھ نہ پچھے لے کر بی واپس آتا۔ اس تی آبادی کے ایک محریس مجی میں بغیر اجازت بی تھس کیا۔ سائے دیکھا تو ایک بزرگ خاتون سفید دویشہ اوڑھے بیٹی تھیں۔ یس نے جیسے بی ان سے بھیک ماتی انہوں نے مجھے الثارے سے بلايااور اينے ياس بٹھاليا۔ دو جار ضروري سوال انہوں نے بھے سے کے کہ ش کہاں سے آیا ہوں...؟ ميرے والدين اور ويكر بهن بھائيوں كے بارے يل بوچھا پھر ان خاتون نے مجھ سے بڑا عجیب اور نیاسوال كياه كيا تمهارا ول نيس جابتاكه تم اور تمهارے والدين بھیک مانتھنے کی بجائے کوئی کام کرے عزت سے روزی حاصل كرير من في التيار تفي من جواب ديا کیونکہ ہم نے بھیک مانگنے کو بھی محنت ہی سمجھا ہوا تھا سویس نے ان خاتون کو میسی یمی جواب دیا کہ مانکنا آسان تحوری ہے اس میں مجی خوب محنت کرنا پرزتی ہے۔ہم بھی محنت کر کے بی کمائی کرتے ہیں۔ وہ خالون بولیں، تم ایساکام کیوں نیس کرتے کہ الكا بنده حميس مامت كرك دين كى بجائے خوشى اسے دے ۔ کمی حمیں یہ طعنہ نہ کے کہ - 37 BA BIR-

میر انہوں نے کہا میرے تھر کے کروں کے وروازول اور کور کول پر میل ساج کیا ہے تم اگر

FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY.COM

کیے گیڑے سے صاف کر دو تو میں جمہیں پینے دول گی۔ میں جیرائی سے ان کی طرف د کھنے لگا ان کی آتھوں میں جھے اتی محبت اور شفقت د کھائی دی کہ مجھے سے انکار نہ ہو سکا اور میں نے ان کے گھر کے دروازے، کھڑ کیاں صاف کردیں حالانکہ وہ استے میلے بھی نہ تھے اور کام کرتے وقت میں سوج رہاتھا کہ مہلااسے صاف دروازوں کو دوبارہ صاف کروانے کی کیا ضرورت تھی .... ؟ جب میں نے کام ممل کرایا تو انہوں نے جھے دو پہر کا کھانا دیا اور اس معمولی سے کام کے بدلے پورے 100 روپے دیے۔ میں وہ ہم کمارا دن کام کے بدلے پورے 100 روپے دیے۔ میں وہ ہم کمارا دن بازاروں، مؤکوں، گلیوں میں جھیک ما تکتے رہنے سے بازاروں، مؤکوں، گلیوں میں جھیک ما تکتے رہنے سے بازاروں، مؤکوں، گلیوں میں جھیک ما تکتے رہنے سے بازاروں، مؤکوں، گلیوں میں جھیک ما تکتے رہنے سے بازاروں، مؤکوں، گلیوں میں جھیک ما تکتے رہنے سے

مجی نہیں ہوتی تھی بشکل پیاس سے پچھتر رویے ہی

بن پاتے ہے۔ یس بہی سوج رہاتھا کہ وہ بولیں:

تہارے ہاتھ میں بہت صفائی ہے۔ تم بہت نظاست سے کام کرتے ہواور جھے تہاراکام بہت پیند

آیاہے۔ میں جس کی زبان بھیک ہاتھے وقت فینی کی طرح چلتی تھی ہالکل خاموش و ساکت ہو کر انہیں و کیے رہا تھا۔ تب انہوں نے جھے یہ کہہ کر رخصت کر دیا کہ چاہو تو روزانہ آجایا کرو اور میرا ہاتھ بنا دیا کرو۔ وہ ون اور آج کا دن میں روزانہ سیدھا ان کے گر جاتا ہوں جہاں وہ کوئی بھی معمولی ساکام کروا کے گھے اچھا معاوضہ وے ویتی ہیں اور میرا اسر فخر سے بھے اچھا معاوضہ وے ویتی ہیں اور میرا سر فخر سے بلند ہوجاتا ہے کہ یہ اُجرت میری ایک مخت کاصلہ ہے اور جھے نہایت نوشی سے دی جاری اس فور سے اور جھے نہایت نوشی سے دی جاری ایک مخت کاصلہ ہے۔ اور جھے نہایت نوشی سے دی جاری ایک مخت کاصلہ ہے۔ اور جھے نہایت نوشی سے دی جاری ہی سے دی جاری ہے۔ اور جھے نہایت نوشی سے دی جاری ہی ہی اور میرا سی کو سے اور جھے نہایت نوشی سے دی جاری ہی ہی سے دی جاری ہے۔

اب میرا ارادہ ہے کہ کمی ورکشات میں کام سیکمنا شروع کردوں اور محنت کرکے کماؤں ، ان

خاتون نے مجھ سے کہا تھا کہ محنت میں مظمت ہے۔ میری خواہش ہے کہ محنت مزدوری کا ایسا درس میرے جیسے تمام پیشہ ور بھکاریوں کو ملے تاکہ ہم انتھے شہری بن سکیں۔

## يهمتاوا

ہم سب بہن بھائیوں کو تایا بہت چاہتے تھے۔
کھر میں ہم چے بہن بھائی شے، نین بھائی اور نین
بہنیں۔ میں ان سب سے بڑا تھا اور دسویں جماعت
میں پڑھتا تھا۔ میں نے جب سے ہوش سنجالا، اپنے
چو نے سے گھر میں تایا اباکور ہے دیکھا۔ ہمارے گھر
میں صرف تین کمرے شے جس میں سے ایک تایا ابا
سے پاس تھا۔ باتی دو کمروں میں ہم سب بہن بھائی
رہتے شے۔ مہمان خانہ نام کی کوئی چیز ہمارے گھر
میں نہیں تھی۔

جوں جوں میں بڑا ہوا، میرے دل میں جگہ کی احماس شدت پڑتا کیا۔ اکثر میرے اسکول کے ساتھی مجھ سے ملنے آتے، تو انہیں بٹھائے کے ساتھی مجھ سے ملنے آتے، تو انہیں بٹھائے یہ سب پچھ محض تایا ابا کی وجہ سے تھا۔ میں اکثر سوچتا کہ اگر تایا ابا ہمادے گھر میں شہر ہے ہوتے تو ہم ان کے مرے کو بیشک میں تبدیل کر لیتے۔ صرف میں کے مرے کو بیشک میں تبدیل کر لیتے۔ صرف میں ہی نہیں مجھ سے چھوٹی بہن ریحانہ جو آٹھویں جماعت میں تھی، وہ بھی اس شم کی سوچ رکھی تھی۔

میں تھی، وہ بھی اس شم کی سوچ رکھی تھی۔
میر تایا آبائے ہمارے لیے اپنے بیار میں کھی کی شارے دی۔ ان کی محبت اور توجہ مجھ پر خاص طور سب نے برا تھا اور میری صورت تایا ابا سے بہت سے زیادہ تھی۔ وجہ شاید سے ہو کہ میں گھر میں سب سے زیادہ تھی۔ وجہ شاید سے ہو کہ میں گھر میں سب سے زیادہ تھی۔ وجہ شاید سے ہو کہ میں گھر میں سب سے زیادہ تھی۔ وجہ شاید سے ہو کہ میں گھر میں سب سے بردا تھا اور میری صورت تایا ابا سے بہت

زياده لمتى تقى-

میرے ہر امتحان کی تفصیل وہ ضرور پوچھتے اور سمجی سمجی تھیجتیں کیا کرتے۔ لیکن میں اکثر او قات ان کی یا تمیں ایک کان سے سن کر دوسرے سے اڑا دیتا۔

تایا ایا کی عمر ستر سال کے قریب تھی۔ ان کی محت رفتہ رفتہ کر رہی تھی۔ پہلے تو وہ اپنے سارے کام اپنے ہاتھ سے انجام ویئے کے عادی تھے گر دو تین پر سول سے ان کی گرتی ہوئی صحت نے ان کی طاقت چھوٹے چھوٹے جھوٹے کاموں کے لیے ہم بھائی بہنوں کو پکارا کرتے تھے۔ کاموں کے لیے ہم بھائی بہنوں کو پکارا کرتے تھے۔ کاموں کے لیے ہم بھائی بہنوں کو پکارا کرتے تھے۔ کاموں کے لیے ہم بھائی بہنوں کو پکارا کرتے تھے۔ کاموں کے لیے ہم بھائی بہنوں کو پکارا کرتے تھے۔ کاموں کے لیے ہم بھائی بہنوں کو پکارا کرتے تھے۔ کاموں کے لیے ہم بھائی بہنوں کو پکارا کرتے تھے۔ کاموں کے لیے ہم بھائی بہنوں کو پکارا کرتے تھے۔ کی کام چور تھیں۔ میں ہمیشہ کیا تھی کام چور تھیں۔ میں ہمیشہ کائی چھوٹے تھے۔ کائی چھوٹے تھے۔

تایا ابا ہماری حرکوں کو محسوس کرتے ہے، مگر منہ سے مجھی کچھ نہ کہتے۔ انہوں نے ہماری شکایت مجی ابوے مجھی نہیں کی تھی۔

تایا اباکا کر اکنارے والا تھا۔ ہم لوگ جان ہو جھ کر او حرے نہ گزرتے کہ وہ کہیں کی کام سے پکار بیٹھیں۔ گمر میں جگہ کی تنگی بہت تھی۔ ہم لوگ اس کاذکر ای سے کرتے، تو وہ خاموش ہو جاتیں۔ ابو سے پکھ کہنے کی جارے اندر ہمت نہ تھی۔ وہ بہت غصے والے تھے۔

کے دن گردے، میں نے میٹرک ایکے تمبروں سے پاس کرلیا۔ تایا ابابہت فوش ہوئے۔ انہوں نے میر سے انہوں نے میر سے ایک خوبصورت سوٹ بھی سلوایا۔ میں جب بھی دہ خوبصورت سوٹ پہنزا، تو خوشی سے میر ا

انك انك ناچن لكنا-اب مين كانج ينفي كميا تفالبذا خود

كوبهت بزانجھنے لگاتھا۔

كرتے ہوئے كہا\_

میری پڑھائی بھی بڑھ گئی تھی۔ جھے پڑھنے کے
لیے مناسب جگلہ کی ضرورت تھی جو ظاہر ہے استنے
لوگوں میں ممکن نہ تھی۔ جوں جوں ون گزر رہے
ستے، میری الجھن بڑھتی جاری تھی۔ میں سائنس کا
طالب علم تھا اور جھے بہت محنت کرنی پڑتی تھی۔
ایک دن میں نے ای سے کہا:

"ای المجھے علیمدہ کمرے کی ضرورت ہے۔ بیں استے شور اور ہنگاہے بیل نہیں پڑھ سکتا۔"
"بیٹا استے چھوٹے گھر میں تمہییں الگ کمرا کیوں کر مل سکتا ہے....؟" ای نے مجبوری ظاہر

"آخر تایا آبا یہاں کیوں رہتے ہیں۔ وہ اپنے گاؤں کیوں نہیں چلے جاتے....؟" میں نے جھنجھلاکر کہا۔

"بری بات ہے بیٹے ایبا نہیں کہتے۔ وہ تمہارے تایا اہا ہیں اور تم سے بہت محبت کرتے ہیں۔"

میں خاموش ہو گیا گر جاری یا تیں شاید تایا اہا نے من لی تھیں۔ووسرے دن انہوں نے مجھے محبت سے یاس بلایااور کہا

"اسلم بينا بين سوچتا بوں كم باہر كے برآ مدے بيں ابنا پائك ڈال لوں۔ تم اس كرے بيں آجاؤ۔ حميل بہت پڑھنا كھتا ہوتا ہے۔ استے شور بين كيافاك پڑھوگے۔ خداكرے تم پڑھ لكھ كر ڈاكٹر بين جاؤ۔ پھر جھے دواداروكی تكليف نہيں رہے گی۔ "

" ANOKE

میں نے بخوشی تایالہا کی تجویز منظور کرلی بلکہ اس وفت تایا ابا کا پلنگ اور ان کی چھوٹی سی چو کی جس پر بیف کر وہ نماز پر صنے تھے، برآمدے میں بھا دی۔ اس کے بعد میں وہ چھوٹی ٹی میز بھی باہر لے آیاجس ير تايااباك تسيع اور كلام ياك وغيره تقيه

اول میں علیحدہ کرے میں رہنے اور آرام سے مطالعہ کرنے لگا۔ ابو نے یوچھا بھی کہ تایا ابا برآمے میں کیوں آگئے۔ میں نے تایاالا کے مامنے بتایا که بیرسب کچه ان بی کی خواهش پر موائے۔میری بات کی تائیدیس تایالبانے کہا:

معجائی ا کمرے میں میرادم محنتا تھا۔ برآمدے میں تھی جگہ ہے،اس کیے یہاں آگیاہوں۔" تایااباک مربیانیاں جومیری ذات کے لیے خاص تحيين، كم نه موسي بلكه اور براه تني - ليكن مي تاياابا کی خبت سے دور دور بھا گتا تھا۔ ایک روز میں نے موقع یا کر ای سے ہوچے بی لیا کہ وہ ہمارے یاس

تبای نے مخفر طور پر بتایا:

كيول مقيم إلى-

"تہارے تایا ایا کی بوی ان سے بہت جھڑا كرتى خيير \_ وه لز جگز كر عليحده بوتنيں \_ ان كا ايك مینا مجی ہے، شاہد۔ تہاری تائی امال شاہد کو مجی ساتھ لے کئیں۔ ف سے یہ بےجارے مارے ساتھ وں۔ شاہد تم سے عمر میں بہت براہ لیکن بروحالکھا مہیں۔اوباش لڑکوں کی محبت میں رہ کر بگڑ کیا ہے۔ ای کے بتائے سے مجھے اصل صور تحال کا علم موا۔ پر بھی تایا ایا کی مالت پر ترس کھائے کے يمائ من نے ول من سوجا: "أكر ان كا الركا خراب

كل آياتويد مارے كمر آكر كوں بس مح ....؟" ایک سال اور خاموشی سے گزر ممیا۔ میرے مچوٹے بھائی دلاور اور کاشان اب اس قابل موسکتے تھے کہ گیند بلاوغیرہ کھیل سکیں۔ تکران کے لیے گھر میں کوئی جگہ نہ تھی۔ محرے باہر ہینجے کو نہ ای تیار تخيس اور ندبی ابو کی اجازت تھی۔ان کا نحیال تھا، باہر لك كريج فراب موجاتے إلى-

اب پھروہی جگہ کامسکلہ تھا۔

میری، ریحانداور سلنی کی رائے یہی تھی کہ اگر تايا اما برآمدے ميں نه موتے تو يہ جگه ولاور اور كابثان كے كھيلنے كے ليے نہايت مناسب تھی۔ "ليكن تايا المكال جاكي عيد... ؟" ملى نے

-legge = 5 = 15 = 15

بابرکی کو تفری بهت تل و تاریک تقی- اس میں روشن کا گزر تھی نہ تھا۔ دردازہ کھلا ہو تا تو ہوا اور روشي آتي تھي۔ اگر بند كر دو تودم تحفيے لگئا۔ رفتہ رفتہ جویز سب بین محائیوں نے کیلے بندوں دہرانی شروع کردی۔ای نے منع بھی کیا مر تایاایا ایک روز خود بی اس تاریک کو تخوی میں ملے گئے۔

تایا ابا کا زیادہ تروقت عبادت کرنے میں گزرتا تھا۔ یانجوں وقت نماز کے بعد ہم سب کے لیے وعائي مالكاكرتے تھے۔ يہ بات انہوں نے مجھ سے م کی نہ تھی لکہ میں نے اپنے کانوں سے انہیں وعامیں ما تكتے سنا تھا۔ وراصل تايا الم مجمد اونچاستے تھے، اس وجہ ہے انہیں اعدازہ نہیں ہو تا تھا کہ ان کی آواز بلند ہوگئ ہے۔ ع وید ہے کہ وہ اس قدر کو گڑا کر مرے لیے دعاکرتے کہ میں شر مندہ ہوجاتا۔

£2014/50

جب تایا ایا کو نفری میں چلے گئے، تو سب بچے
خوش رہنے گئے کیونکہ اب وہ بر آمدے میں تھیل کود
سکتے تھے۔ ایا جان کو جب بیہ بات معلوم ہوئی، تو وہ
بہت ناراض ہوئے۔ انہوں نے تایا ایا سلط
میں بات کی، مگر تایا ایا نے ابو کویہ کہہ کر
خاموش کردیا:

"بھیا! میر اسامان ہی کتنا ہے۔ میں اس کو تھڑی میں بہت خوش ہوں۔"

غرض ہیں کہ ہم سب گھر والے اپن اپنا سرگرمیوں میں گمن ہوگے۔ تایا اہا ہم سب بھائی بہنوں کو چیزیں دیتے رہتے تھے۔ ہم نے بچین سے ان کی میز کی وراز میں ایک سیاہ ڈیاد یکھا تھا، جس میں تالالگار ہتا تھا۔ کئی مرتبہ دل میں کھوج ہوئی کہ کھول کردیکھیں، اس ڈبے میں ہے کیا ....؟ گرموقع نہ ل سکا۔ چائی وہ ہمیشہ اپنے ازار بند سے باعدھ کر رکھتے تھے۔

جن ونوں تایا اہا کی طبیعت کچھ زیادہ خراب رہنے گلی، میں نے دیکھا کہ اکثر وہ اپناسیاہ ڈہا کھولتے اور بند کرتے۔ مجھی اپنی موٹے شیشوں والی مینک لگا کر کچھ لکھتے۔

پھر اچانک ایک دن تایا اہا کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئے۔ ابو نے تایا اہا کا کائی علاج کر وایا۔ ای فران کے ان کے پر بیز کا پورا پورا خیال رکھا۔ ہم سب بہن بھائیوں نے بھی اپنی ہمت بھر ان کی خدمت کی مگر تایا اہا اب عمر پوری کر چکے ہے، ایک دات وہ اللہ کو بیارے ہوگئے۔

بیارے ہو گئے۔

تایا اہا کے انقال کی خبر گاؤں پھنے می کئی تھی۔ ان

کے سوئم کے ون ان کا بیٹا شاہد آن پہنچا۔ اس پر تا یا ایا کی موت کا کوئی اثر نہ تھا۔ البتہ اس نے آتے ہی اعلان کرویا کہ یہ مکان فوری طور پر خالی کردیا جائے، اب بیہ اس کی مکیت ہے۔ ہم سب بہن بھائیوں کے منہ حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے۔ ای مجھی حیران تھیں۔

اس موقع پر ابونے بتایا کہ یہ مکان تایا ابو کا تھا۔ اس میں کسی کا حصہ نہیں تھا۔ اس وجہ سے اب شاہد ہی اس کاحق دار ہے۔

یہ بات ہم سب کے لیے بہت ہی تکلیف دہ مقی میں ہے۔ اس کے اللہ ہم سب کے لیے بہت ہی تکلیف دہ مقی مجھےرہ رہ کر تالا اللہ ساتھ اللہ ہم منہ ہی مجھتادا ہو رہا تھا۔ میں پھیمانی سے سوچتارہا چر منہ ہی منہ میں برابرایا:

" یہ مکان آپ کا اور صرف آپ کا تھا۔ پھر بھی آپ نے منہ سے پھی نہ کہا، کچھ ظاہر نہ کیا۔ چپ چاپ کرا خالی کرکے اس تاریک کو تھڑی میں جاپڑے اور وہیں اپنے خالق حقیقی سے جاہئے۔ " جاپڑے اور وہیں اپنے خالق حقیقی سے جاہئے۔ " مثابد و صمکی وے کر جلد ہی واپس چلا گیا۔ ابو بہت پریشان حقے۔ ہم سب بھی فکر مند تھے۔ ابو کی تخواہ کم تھی۔ اس مبنگائی میں کوئی مکان کرائے پرلینا تخواہ کم تھی۔ اس مبنگائی میں کوئی مکان کرائے پرلینا آسان نہ تھا۔ بڑی مشکل سے ابو نے ایک مکان و هونڈا .... چھوٹے چھوٹے وہ کمروں والا تھی و تاریک مکان۔ تاریک مکان۔ تاریک مکان۔

ادهر بم آشھ افراد ہے۔ سب سوچنے لگے کہ اس گھر میں کس طرح گزارا ہوگا، گر مجوری تھی۔ رہ رہ کر یہ گھر اور اس کا آرام ول میں گھٹک پیداکر دہاتھا۔

**Zekoki** 

108

PAKSOCIETY.COM

جب ای اسب باعد منے آئیں تو ان کی آگھوں
میں آنو تھے۔ تایا اباکی کو تفری اب بھریا ہی تھی۔
ماہان اٹھانے کا وقت آیا تو ابوئے تایا اباکا سلمان بھی
نکالا۔ عیال تھا کہ کسی غریب آو کی کو وے دیا جائے
نکالا۔ عیال تھا کہ کسی غریب آو کی کو وے دیا جائے ا جب ہی اچا کہ جھے اس سیاہ ڈیے کا تحیال آیا۔ ڈیا
جوں کا توں موجو و تھا، مگر چائی کہیں کمو گئی تھی۔ ابو
سے پوچھ کر بی نے اس ڈیے کا تالا تو ڈالہ اس ڈیے
میں آب زمزم کی ایک شیشی کے علاوہ مکان کے
کی اور ساتھ ہی و میت نامہ بھی۔ اس میں
گئی اور ساتھ ہی و میت نامہ بھی۔ اس میں
گئی اور باتوں کے علاوہ یہ بھی تکھاتھا:

"شاہد کی غیر ذمہ داراند حرکوں کی وجہ سے شل اسے لیک جا کداوے محروم کرتا ہوں اور ایتا ہے مکان اسلم کے نام لکھ رہا ہوں۔"

"تایااباآپ عظمت کامنار تھے۔" میرے منہ سے باتھیار فکا۔ ہم چھکتی آکھوں کے ساتھ سلمان دوبارہ کھولنے گئے۔

نسهارا

جب سے جس تے ہوش سنجالا للاس کی مانوس آوازش۔

بینا جا بھائی کو ذرا یاتی پلا دے، جا بیٹا ذرا بھائی کو گرم گرم روٹی بھا کر دے دے، جا بیٹا بھائی کے کپڑے استری کردے، بھائی کے سریش تیل ڈال دے۔

بیں فاموش ہے ماں کے تمام احکالت منی اور پورے کرتی رہی۔ اسکول سے والیمی کے بعد سے رات کو مونے تک کھر کے جوٹے موٹے کاموں میں مان کا ہاتھ بٹاتا اہا اور بھائی کے کام کرتا میرے

فرائض میں شامل تعد پھر جب آہت آہت میرا شعور بیدار ہونے لگا قریش نے اپنے ماحول کا جائزہ لیا خور کیا تو بھے احماس ہوا کہ میں تو بھائی کے قام کام بڑی خوشی سے کردتی ہوں لیکن جب بھی مجھے کوئی کام ہو تاتو بھائی یا تو ٹال جا تا یا انکار کردیتا۔

ایک ون میں نے ال سے بھائی کی شکایت کی کہ الل جھے کائی چاہیے، لیکن بھائی لاکر نہیں وے رہا، بھائی سے کہ ویں جھے کائی لادے۔

ال نے جرت سے جھے دیکھا اور کیا۔ لڑکی! حیرا دباغ تو خراب جیس ہو گیا، انجی تو وہ پڑھ کر بھری، دد پہر گھر میں واخل ہواہے اور میں اسے پھر واپس و حوب میں بھیج دول، جااسے کھانا دے، شام کولے آئے گا۔

شام كو ال خود عى جادر اوزه كر بازار كتي اور كرى جيونى مونى اشياء كرماته ميرى كاني جى خريد الي سي جيونى مونى اشياء كرماته ميرى كاني جى خريد كي رجب جى جمائى سے كوئى چيز باہر سے لانے كو كي مين، المال بي كر تيم ميں المال سے جھڑئى كروہ خود اكسان سے بھڑئى كروہ خود اكسان كي كي الله ب المال سے كيوں خيم كيا، تب المال اكسان سے كيوں خيم كيا، تب المال المحال سے كيوں خيم كيا ہواء ذرا ما تو كام تعل جا تيرا دمائى خصے سے جواب ديتيں۔ المال عرف المال مال عرف كات كا اور ہمار سے براحالي كام المال بي كا اور ہمار سے براحالي كام المال ابنے گا، جا جا كر مال المال اون و حوب على مركميا تا ہے، و كي خيم روى مال كر ور ہو كيا ہے۔ المان كے متہ سے المي يا تيم مال مال كر متر سے المي يا تيم من كر على ول موس كر دوجائى۔

"مال كر على ول موس كر دوجائى۔
"مال كر على ول موس كر دوجائى۔
"مال كر على ول موس كر دوجائى۔

(109)

2014/50

مارے بڑھانے کا مبارا ہے۔ بڑھ لکھ کر وہ ہمارے ليے بى كمائے كانا۔ ميں ليتى بي كوسمجمانے كلى، ليكن اجاتك مجص است الفاظ كمو كط كك اور على ماضى على چلی تی۔میرے بھائی نے میرے لیے کیا کیا تھا۔ میں نے بھین سے لے کر شاوی تک اس کی خدمت کی تحی اور بیاه کر اپنے گھر آگئ۔اس وقت تک تو میرا ممائی پڑھ عی رہاتھا اور وہ تو مجھ سے ملنے بھی نہیں آتا تفالہ میری شادی کے بعد وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے ملک ہے باہر چلا کیا تھا اور بے جارے قال ایا اس کا انظار ا كرتے كرتے و نياسے بطے كئے۔ وہ آيا بھى تو ان كے جنازوں پر۔ اس نے بیرون ملک شادی کرلی تھی۔ اس کے بوی بچ پاکتان آنا نہیں چاہتے تھے اور بمانی البیں چوز کر نہیں آسکٹا تھا۔

عظيماى كى موم وليورى السميم

عظیمای کی مصنوعات مثلاً وزن کم رتے کے لیے میزلین ہریل اسبلیث، من ریز ہریل شیمیو، شہد، بالوں کے لیے ہریل آئل، رنگ محورا كرتے والى بريل كريم شين سم اور ديگر مصنوعات كرايي مين بوم وليوري اسكيم کے تحت مربیقے حاصل کی جاسکتی ہیں۔ مطلوبہ اشاء منگوانے کے لیے اس تمبر پر رابط مجي

021-36604127

زعد گی کی ای ڈگر کے دوران عی نے میٹرک كرايا اور بمائى كالح جائے لكا اب الى اباكو ميرى شادی کی فکر ستانے تلی۔ بالآ فر انہوں نے میرارشتہ مے کردیا۔ میری شادی کی تیاریاں شروع ہو سکیں۔ روزانه امال تهتين، فلال فلال چيزين بكاناسيكه لو، ليحي سلائی کڑھائی کرنے کو تہتیں، الغرض المال نے محتصر عرصے میں مجھے تمام کاموں میں طاق کر دیا۔ وان مجر محرك كام كرتى اور رات كوجيزك كيرول، جاورول وغیرہ کی سلائی کڑھائی کرتی رہتی۔ شادی تک میرا ی معمول رہا۔ شادی کی تاریخ بھیا کے احتانوں کے بعد کی رکھی گئے۔شادی کے دعوت ناموں سے لے کر وعوت تک کے ابتمام ابانے بغیر کمی کی مدو تے کیے، جبکہ بھائی بے جارے امتحانات کی تیاری کے باعث محرك كمي سركري بن صه نيين لے سكے اور پر مين ايك دن بياه كريياد يس چلى كى-اب من تين يول كيال مول-

ایک دن میں نے لین میں سے کھا: ارے بيا ...! ذرا بمالى كے كيڑے تو اسرى كردو، آئے عى والا ہو گا، ميرى بات من كر بي ميرے سامنے آكر بیٹے مئی اور بولی، امال یہ جمائی کے کام کرنے سے مجھے کون سا فائدہ ہوتا ہے۔ دہ میرا تو کوئی کام نہیں كرت يس خ كل عى بعائى سے كباتھا كد ميرى جوتى ٹوٹ گئے ہے دراموجی سے سلائی کروادو، انہول تے فوراً الكار كردياريس بعي ان كاكوني كام نيس كرول گ۔میری بٹی نے غصے میں کہا۔اس کی آ مجھول میں آنوا تحتضر

مِنَا ایے نیس کتے، وہ تہارا بڑا بمالی ہے،



## PAKSOCIETY.COM



میرے دوست اویب اور وانشور آج کل مجھ سے سخت ناراض ہیں۔ کہتے ہیں کہ مغتی نے باباؤں کا چکر چلا رکھا ہے۔ خواہ مخواہ اناپ شاپ لکھ کر لوگوں

كے ذہن خراب كر رہا ہے۔ خلق خدا كو

مراه کردہاہے۔ بعد معذرت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ جو الزام چاہیں مجھ پر دھریں۔ لیکن باباؤں کا چکر چلانے کا الزام نہیں دھر سکتے۔ چونکہ یہ چکر تو بہت قدیم ہے۔ بابے تو آپ کامیر اہماراور شرایں۔

مثلاً المور كابا ليج جے بم داتا كہتے ہيں۔ تقريراً وصديال كرر يكى بيل اس كے دربار كى روئق جول كى اس كار قائم ہے بلكہ روز بروز برحتی جاری ہے۔ دن رات كاكو كى وقت ايما نيس ہوتا جب دربار ميں سلام كرنے والوں كا بجوم نہ ہو۔ صرف عوام بى نيس برے برے والوں كا بجوم نہ ہو۔ صرف عوام بى نيس برے برے والوں كا بجوم نہ ہو۔ صرف عوام بى نيس برے برے والوں كا بجوم نہ ہو۔ صرف عوام بى نيس برے برے والوں كا بجوم نہ ہو۔ صرف عوام بى نيس برے برے والوں كا بحوم الله كرنے كے ليے برے برے والوں كا بحوم الله كرتے كے ليے ماضرى ديے ہيں۔

یہ بابابرے آئے تھے، آئے نہیں بھیجا گیا تھا۔ معدوستان میں آنے والے بیشتر باب سنٹرل ایشیا سے

ار رسال من المرابع المرابع

کے ہندوستان بھیجا گیا کہ وہ یہاں پاکستان کی بنیاد کی ملی اینٹ لگاوے تو غالباً آپ کو نا گوار گزرے گا۔
آپ کہیں گے یہ فلط ہے۔ درامل بابے ہندوستان میں اسلام بھیلانے کے لیے آئے تھے۔ آپ بھا قرلتے ہیں لیکن اگر آپ دونوں باتوں پر غور فرمائیں تو آپ جا تو آپ میا کوئی فرق نہیں ہے۔ کہ ان دو باتوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔

اگر آپ ان لیس کہ ہندوستان میں آنے والے باب کس مقعد کے تحت بیمج کے ہیں تو دو باتیں واضح ہو کرسائے آجائیں گی۔

1- کہ بایا افراد نہیں بلکہ اک سلسلہ ہیں جو

جاری رہتا ہے۔ 2۔ کہ بایوں کی ڈیوٹیاں متعین ہوتی ہیں۔

مرى ال بات پر كه باب ممتازمفتى كائتان كى تغير كے ليے بندوستان

آئے تھے امکان غالب کہ آپ کو ضعہ آئے اور
آپ ہو چیس کیا اس پاکتان کے لیے اتی تک و دو
ہوتی جس میں آج شریف آدمی کا جینا مشکل ہو رہا
ہے۔ بکر نے میں میں کررہے ہیں۔ دولت اور اقتدار
کی طع میں بھیڑ بھوں بھوں کررہے ہیں۔

£2014/59



ہیں ساجو ای پاکتان کے لیے اتی تک و دو

ہو کی لیکن ٹاید آپ مجورے ہیں کہ پاکتان کی تعمیر

م حکیل ہو چک ہے۔ نیس ایسا نیس الجی تو مرف چار

دیواری بی ہے۔ عمارت کی چنائی ہوئی ہے۔ ایجی تو

کیراصاف کرنے والے آگی کے اور پھروہ مستری بابا

کیراصاف کرنے والے آگی کے اور پھروہ مستری بابا

آئے گاجور تک ورو من کرے گا۔

میرے دانثور دوست کہتے ہیں داتا صاحب تو متع بابایں۔ان کی بات نہ کرو۔ انہیں ہم جانتے ہیں ملتے ہیں۔ تم جوشتے بابا کمٹر رہے ہو اور انہیں ہم پر مسلا کردہے ہو۔ یہ سراسر زیادتی ہے۔

یں نے عرض کیا ناکہ یہ باب جو ہیں ، افراد

الیں ہیں، توایک سلسلہ ہیں جو ہر زمانے میں جاری و

ماری رہتا ہے۔ یہ سلسلہ ایک دریا کی طرح ہے

دکا فیل ریا ہو ہیں۔ کوئی فیلڈ افسر ہے کوئی سیکر ٹریٹ

النے پہامور ہیں۔ کوئی فیلڈ افسر ہے کوئی سیکر ٹریٹ

سے حصلت ہے۔ کی کو تھم ہے کہ فود کو گاہر کردے

کی کو تھم ہے کہ گیت رہے۔ پردے میں
دہ کرکام کرے۔

یہ بیدی نیں کول دہا میری و کوئی حیثیت نیل جو الی باتی زبان پر لاوں۔ میں و ایک اوھ پڑھ آئی ہوں نہ بنیادی علوم سے واقف ہول نہ و تی علوم سے۔

یہ بھید تولاہور کے باباداتا صاحب نے کھولے اور داتا صاحب ایک جاتا پھیاتا تا امام قلد انہوں نے لیے انہوں نے لیٹی تھنیف کشف المحبوب میں کئی ایک پردے کھولے ہیں اور اولیاء کے باب میں برسیل مذکرہ بابوں کاذکر بھی کیا ہے۔ ان کے اعداز عان سے ظاہر

ہوتاہ کہ دنیاوی ظام کے متوازی ایک دو حاتی نظام اسی چل جل دہا ہے۔ بیر دو حاتی نظام دنیاوی نظام جیسا ہے اس بی سیستن افسر جی، سیریٹری جی، فیٹی کمشنر جی، گورز جی اور یہ سارے عہدے باباؤل کے سنجالے ہوئے جی ۔ داتا صاحب نے اس بات کی وضاحت نیس کہ روحائی نظام کا مقصد کیا ہے۔ طریق کارکیا ہے۔ بیبا ہے دنیاوی امور جی مداخلت کر کے جیں یا نیس .... ؟ کرکھے جی یا نیس مداخلت کی سے کر کے جی یا نیس .... ؟ کرکھے جی تا تو کس صد کر کے جی یا نیس .... ؟ کرکھے جی ان نیس مداخلت کی ہے۔ کول دیتا ہے۔ جنتا جید چاہے اتنا ہے وہ کمول دیتا ہے۔ جنتا جید چاہے اتنا ہے دہ کمول دیتا ہے۔ جنتا جید چاہے اتنا ہے دہ کمول دیتا ہے۔ جنتا جید چاہے اتنا ہے دہ کمول دیتا ہے۔ جنتا جید چاہے اتنا ہے دہ کمول دیتا ہے۔ جنتا جید چاہے اتنا ہے دہ کمول دیتا ہے۔ جنتا جید چاہے اتنا ہے دہ کمول دیتا ہے۔ جنتا جید چاہے اتنا ہے۔ کوئی پائ

بہر مال واتا ماحب نے لیک کتب میں ہوری بات نیس بٹائی۔ صرف باباؤں کے عبدوں کی تعداد کو وی ہے۔ جو ہیشہ ہر زمانے میں قائم رہی ہے۔ اولتی بدلتی نیس۔

اولیامکیاب یل وا تاصاحب تکھے ہیں۔ 1-ان یل 400 ایسے ہوتے ہیں جو پردے یل رہے ہیں۔ایک دوسرے کو نہیں جائے۔اپنے مقام کافود شعور فہیں رکھتے اور بہر طور فودسے اور لوگوں سے مختی رہے ہیں۔

ے بارہے ہیں جنہیں بہت و کشاد کی طاقتیں واسل بیں وہ اللہ کے دربارک السر بیں، وہ تعداد بی واسل بیں وہ اللہ کے دربارک السر بیں، وہ تعداد بیں 300 وہ تعداد بیں اختیار "کیاجا تاہے۔ 3۔ چالیس کو ابدال کہتے ہیں۔ کہ سات ایسے بی جنہیں ابراد کہتے ہیں۔ کہ سات ایسے بی جنہیں ابراد کہتے ہیں۔ کے حال کو او تاریخ ہیں۔ کے حال کو او تاریخ ہیں۔

" CONT

6- تمن جنبين نقابه كهترين-

7-اورایک جے قطب یاغوث کتے ہیں۔

یں ایک بات کی وضاحت کردوں کہ اوپر اور ذیل میں ویے ہوئے الفاظ میزے ہیں، واتا صاحب" کے نہیں، وا تا صاحب کی برتصنیف فارسی زبان میں و مھی۔فاری سے جل نابلد ہوں۔فاری سے جو اردو ترجمه كياكياس كي عبارت اتني معتفى لقي كه يس سجه نه سکاه مجبوراً مجھے پروفیسر رینا لڈ ٹکلڈن کا اکٹریزی ترجمه يزهنايزار

ان بابول کے بارے میں واتاصاحب مکھتے ہیں۔ الله في اولياء كوكا منات كا كور تربنايا بـ انہوں نے اپنی تمام تر زندگی اللہ کے لیے وقف كرر كلي-

لىي خوامشات كو نفى كرر كماي-ان کی برکوں کی وجہ سے آسان سے

مینہ برستا ہے۔ان کی زندگی کی پاکیزگی کی وجہ سے ر مین سے بوٹے استے ہیں۔

بابوں کے متعلق ان معلومات کے بارے میں واتاصاحب ملصة بين روايت ايسے عي آر بي ہے۔

اولیام کے بیانات سے کی حقائق . اخذ ہوتے ہیں۔

مب تعریف الله کی ہے، اس معاملے میں مجھے مجى چدروحانى مشاہدات موسے ہیں۔

صاحبوبيه كوئى نئ بات نہيں بير تو پر انا جھڑا ہے جو اللداوران دانشورول کے در میان چلا آتا ہے۔

دانشور کہتے ہیں کہ اے اللہ اس دنیا کے نظام کو اسے چلامیساکہ ہم چاہتے ہیں۔ یاکم از کم ایسے کہ جو

ہاری مجھ میں آجائے۔

الله ميال كيت بين بم قادر مطلق بين، جو جايل مے کریں ہے، تم میں بابند نہیں کر عجے، اس پر وانشور كہتے ہیں كہ ہم بھى تھے قادر مطلق نہيں مانيں مے۔ تیری جوبات ہارے ول کو لکے کی وہ مانیں مے جودل کو نہیں گلے گیاوہ نہیں یا نیں ہے۔

متیجہ یہ ہے کہ دانشور اللہ کی باتوں پر کلتہ چینی كرتے رہے ہيں يہ كيے ہوا، وہ كيوں ہوا، نييں يہ نييں ہوسکتا۔ بیہ قانون کے خلاف ہے۔

دومری بات بیرے کہ ہارے دانشور اللہ کو ایک عقل کے تالع کرنے کے شوقین ہیں۔وہ مج بن کر بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ کے کاموں پر فیلے ساتے رہے وں۔ فلال کام اللہ نے میک میں کیا۔ یا اللہ یہ تونے کیا کیا ...

مرف واتا صاحب في جي مبين ان كے علاوہ اور بہت سے بزر کوں اور عالموں نے باباوں کی عظمت كاذكر كياب-مثلاً مولاناروم بين، ضخ فريد الدين عطارين، امير خسروين، علامه اقبال ہيں۔

---

اولياءالله سى تعليمات كوعام كرنے اور شبت طرز فکری تروت کے لیے

Lik Kükü

کی توسیع اشاعت میں تعاون فرمائیے۔





اگر آج مس مجى طالب علم سے بوچھاجائے كه وه تعليم كيون حاصل كررباب ....؟ توجواب مو كابهتر مستقبل اورشاندار كير ترك ليے...

اگلا سوال اگر میہ ہو کہ وہ کس شغبے میں اپنا كير تربنانا جابتاب توشايد مرطالب علم سيح طور پر اس کا جواب نہ وے یائے، حارمے ہاں اکثر تعلیم ادارول میں تعلیم تو وی جاتی ہے، لیکن (سر کاری یا فحی طور پر) ایسا کوئی انتظام و ابتمام نهیس ہے کہ نوجوانوں کو کیرئر کے انتخاب کے سلسلے میں می اور بروقت رہنمائی فراہم کی جاسکے۔اس کی کے باعث توجوانوں کی کثیر تعداد فارغ التحسیل مونے مے بعد ڈ کریاں ہاتھ میں لیے ملازمت اور کیر ترک

تلاش میں محومتی رہتی ہے۔ ضرورت اس امرکی ہے کہ مر کاری اور کی طور پر مجی ایسے سینرز اور ادارے

قائم کے جائیں جہاں سے خواہش مند نوجوانوں کو كير رُبلاتك كے سلط ميں عمل اور مسلسل رہمائى مل سے۔ بیرونی ممالک مین تو اس مقصد کے لیے با قاعده كير ز كائيد نس كلينكس قائم بي- كير ز داكثر SUCCE

ملاقاتي حضرات، ضرورت مند طلباء اور والدين کي بحربور رہنمائی کرتے ہیں۔ امیدواروں کا زمن رجمان اور ملاحیتوں کو جانبیتے کے لیے مخلف ٹیپٹ

بھی کیے جاتے ہیں۔ان ٹیسٹوں کی بنیاد پران کی کیرئر پانگ کی جاتی ہے۔ کیر ر کائیڈنس کے فقد ان کے باعث مارے يہاں بعض شعبول ميں افرادي قوت اور کھیت میں عدم توازن پیدا ہوریا ہے۔ بدروز گاری اور غیر محفوظ مستعمل کا احساس نوجوانوں میں مایو کی کوجنم دے رہاہے۔ سمجے وقت پر مح كيرزيانك ادركيرزكونسانك

نہ ہونے کے ماعث کفیت ہے ہے كه جس شعير بن يهلي بي بدود كارين اى شعيد على مزید توجوان و کریاں لے کر آرکہ بی جبکہ بعض

شعبوں میں امیدوار کم اور اسامیان زیادہ ہیں۔ اگر

ع المنظم 124 أير والمنظم المنظم ا

## اکٹرناوں کائی فکوہ ہوتا ہے کہ بچ بہت برتمیز ہوتے جارہے ہیں۔ بچوں کی طرف سے ار بار

فلطیاں ہوتی ہیں۔فلطیوں کے (ان کی تربیت مارپیٹ کرنہ کریں

بے جاضد کی صورت میں بچے کے ساتھ کوئی دلچیپ تھیل تھیلیں یا کوئی اچھی می تغیری کارٹون فلم بھی لگاکر دی جاسکتی ہے۔

مبر کے ذریعے غلطی کی تقیج کی کوشش کی جاستی ہے۔ ہر وقت کا ڈائٹمنا، چیخنا، چلانا بچوں کی شخصیت کو بری طرح متاثر کر تاہے۔ کی کس بات پر آپ کے تین طرح کے روعمل ہوسکتے ہیں۔

1-منفی روعمل۔

امكانات كوختم نبين كماجاسكتا\_

بال وانشمندانه طرز عمل اور

2-مثبت ردعمل\_

کوئی بھی رو عمل ظاہر نہ کرنا، نظر انداز کرنا۔

اسبات کو آپ ایک مثال سے سمجھیں۔ آپ کے بچے سے شیشے کا گلاس کر کر ٹوٹ میا ہے۔ فلطی سرزد ہونے کی وجہ سے آپ تود ویکھیں گی کہ بچےکارنگ فتی ہوگیا ہے اور وہ گھیر ایٹ یس

مبتلاہے۔اس وقت آپ فوراً چلائیں، آیہ کیا کر دیا، توڑ
دیاناں۔ کیاضر ورت تھی چھونے کی، بہت بد تمیز ہو
تم،ساتھ بی ایک ہاتھ بھی جڑ دیا آپ نے، اس سے
آپ کے نے کے زبن میں کیا کیا منفی اثرات
پڑسکتے ہیں، شاید آپ کوان کا درست اندازہ نہیں۔ یہ
پڑسکتے ہیں، شاید آپ کوان کا درست اندازہ نہیں۔ یہ

سی رو سی ہو گا۔ اس رو سی کے بہائے سے لگا

کر پہلے کرے میں لے جائیں، ویکھیں کہ کہیں اس کو کا نے تو نہیں نگا، اپنی گفتگوسے بچے کو باور کرائیں کہ وہ زیادہ اہم ہے، بہ لسبت اس گلاس کے۔ پھر اسے آ ہستی سے معالی کہ بیٹا، آپ کو آئندہ یانی چاہیے



مو تو مجے سے مانگ لیجے گا یا گلاس کو ہمیشہ دونوں ہاتھوں سے پکڑنا چاہیے۔ آپ کو کائج چیھ بھی سکتا ہے۔اس لیے احتیاط کیا سیجے۔ یہ بات بچے کے ذہن میں بہت سے مثبت اثرات چھوڑے گی۔

نظر انداز کرناتواس کمیح بالکل بی مناسب نہیں کہ آپ اپنے کام میں بی مگن رہیں اور بالکل معمولی بات کا تاثر دیں۔

یاد رکھیں ... ا مارنے پیٹنے سے مجھی اس کی تربیت یااصلاح نہیں ہوتی۔ ایک خیال یہ ہے کہ اگر جوں کویال یہ ہے کہ اگر چوں کویالگل بی نہ ماراجائے تو وہ کہیں شتر بے مہارنہ ہوجائیں، اس سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے ... ؟ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کے سامنے بھی مجھی مصنوعی غصہ ضرور کریں۔ اس کے سمی کھلونے یا فرضی کردار کو خوب ڈانٹیں۔ بچہ اس سے بی سہم فرضی کردار کو خوب ڈانٹیں۔ بچہ اس سے بی سہم جائے گااوروہ مجھی یہ بھی پہند نہیں کرے گا کہ آپ جائے گااوروہ مجھی یہ بھی پہند نہیں کرے گا کہ آپ اس بھی اس طرح ڈانٹیں۔

اس بات کا خاص خیال رکھے کہ آپ محض فرامہ کردی ہیں، اندرونی طور پر خصہ ہر گزنہ آنے پائے۔ عام طور پر خصہ ہر گزنہ آنے ہیں۔ عام طور پر بی غلطیاں سر قد ہوتی ہیں، اس میں 90 فیصد قصور بروں ہوتا ہے کیونکہ بروں کی طرف سے بچوں کور ہنمائی فراہم نہیں گا گئ ہوتی۔ خصہ کرنے سے بہلے اس بہلو پر سوچنا آپ کے ہوتی۔ ان ہوتی۔ خصہ کرنے سے بہلے اس بہلو پر سوچنا آپ کے ہاتھوں کو اٹھے سے روک دے گااور آپ کی توجہ ان ہاتھوں کو اٹھے سے روک دے گااور آپ کی توجہ ان ماکانات کو کم کرنے کی طرف لگ جائے گی جو دوبارہ ای قلطی کا باعث بن سکتے ہوں گے۔

ہاتھ اٹھانا آخری حد ہوتی ہے۔ اصلاح و تربیت کے حوالے سے ڈانٹ کی زیادوہ اہمیت ہوتی ہے۔ الفاظ کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں یہ تسبت مار کے۔

لفظوں کی کوئے تاعمر ذہن میں نقش ہوجاتی ہے۔

یچ کے لیے آ کھ اور چہرے کے اشارے ہی

بہت ہونے چاہئیں ہیں۔ اگر آپ ایک بھرپور محبت

کرنے والی فرد ہیں تو بچ کے لیے آپ کا ناراض ہونا

بہت ہی اہم ہے۔ چہرے کے تاثرات اور محبت کی

زبان، پچوں کوان کی اہمیت کا حساس ہوجائے تو کیا ہی

اچھا ہے۔ مارنے کا عمل خود والدین کے لیے ہی

بے حد تکلیف دہ ہے۔ بچ پر سخت نظر رکھنا، ایک

اگر آپ میہ سمجھتی ہیں کہ مار کے بغیر نے بگر جاتے ہیں تو آپ کو وجہ بتاتے چلیں کہ زیادہ مار اور بے جاسختی آپ سے باغی کردے گی۔ گھر تو بیار محبت اورامن و آتنی کی جگہ ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو مزاج کا حصہ بناویں۔ بچوں سے دو تی آپ کے جتنے کام بنائے گی، استے کام آپ کا خصہ نہیں بناسکتا۔

بیج کو اگر مار ناپڑئی جائے تو دوباتوں کو ذہن میں رکھیں۔مند پر ہر گزند ماریں اور مارنے کے لیے کوئی سخت چیز استعال ند کریں۔ مجھی مجھار بچوں کی بے جا ضد مارنے پر مجبور کر دیتی ہے۔

بے جا صد کی صورت میں بیجے کی توجہ سمی دوسری طرف لگائیں۔ اس کے ساتھ کوئی دلیہپ کھیل تھیلیں یا الماری سے کوئی غبارہ یا بسکٹ نکال کردے دیں۔

کوئی انجھی سی تغییری کارٹون فلم بھی لگا کر وی جاسکتی ہے یا چھر کوئی حزیدار سی کہانی سٹا دیں، اس طرح اس کا دھیان بٹ جائے گا اور وہ اپنی ضد مجول جائے گا۔

\*







# فينك شوئى اوراي كادفتر

دیں مے ان کی اہمیت اپنی جگہ لیکن محنت ، توجہ اور منتقل مزاجی کے سامنے اس کی حیثیت ٹانوی ہے۔ای بات کو اس طرح سجھے کہ اللہ تعالی نے رزق كاذمه خود ليا ہے۔ليكن اس كے باوجود يد ايك حقیقت ہے کہ اس رزق کے حصول کے راستے ہم

محطے باب میں ہم نے بات کی تھی کہ فینگ ونی ایک اچی نوکری کے حصول میں کس طرح مدو گار ثابت ہو سکتی ہے، کیرئیر کی راہ میں حائل ر کاوٹوں پر مس طرح قابو پایا جاسکتا ہے۔ اب بات كرتے بيں ايك دوسرے مسلے كى جو بعد ميں عاصل كرف سے زيادہ اہم بن جاتا ہے

مور خود استوار كرتے بيل۔ ۔ وہ یہ کہ آپ اپن حالیہ نوکری

جدوجهد كرنے كا حكم بھى ديا كياہے اور اس سلسلے ميں جاری رہنمائی بھی کی من ہے ۔اس کئے فینگ شوئی کے اصول اپنی جگہ لیکن معاش کے لیے پوری کوشش کرنا اولیت رکھتا ہے۔ آپ ای مثبت سوچ كے ساتھ فينگ شوكى كے اصولوں پر عمل بير ابوں۔ یہ بات تو آپ اچھی طرح سجھ چکے ہوں گے کہ

یک ایک کا ناتی توانائی ہے جو پوری کا نتات میں کروش

كردى ہے۔اس كے ثبت بہاؤكے اثرات نہ مرف

صولِ رزق کے لئے ہیں

میں ترقی اور مالی ہوزیش بہتر بنانے کے مواقع کس طرح سے عاصل كر كتے ہيں ۔ وفتر ميں توانائی كے بهاؤكو البيئ لئے كس طرح شبت اور ساز كار بنابكتے ہیں۔اس پربات شروع کرنے سے پہلے ہم یہ بھی کہنا چاہیں کے کہ ذریعہ معاش میں محنت، توجہ، مستقل حزاجی اور دوڑ وحوب کی سب سے زیادہ اہمیت ہے اور اس کا کوئی دوسرا تعم البدل نہیں ہے۔ ہم فینگ شوئی کے ذریعے معاشی کامیابی کے لیے جو مجی ٹھی

PAKSOCIETY.COM

کر لیے بلکہ کاروباری مراکز پر بھی ای طرح الرائداز

ہوتے ہیں۔اس کا شبت بہاؤ وقتر، بہتال،اسکول

کالجز اور وکان کے لئے اتنا ہی ضروری ہے بھتا کہ

ہمارے اور آپ کے کمروں کے لئے فرق مرف

ہمارے اور آپ کے کمروں کے لئے فرق مرف

اتنا ہے کہ کاروباری مراکز اور وفاتر میں یہ معاش اور

معاطلت پر بالواسطہ طور پر الرائداز ہوتی ہے۔ اس

معاطلت پر بالواسطہ طور پر الرائداز ہوتی ہے۔ اس

ہماطلت کو اس طرح کھیے کہ آپ جہاں بھی کام کرتے

بات کو اس طرح کھیے کہ آپ جہاں بھی کام کرتے

بات کو اس طرح تھے کہ آپ جہاں بھی کام کرتے

ویل کے ماحل میں کرد دور کرتی ہی توانائی آپ

ویل کے ماحل میں کرد دور کرتی ہی توانائی آپ

اور اگر کرد دور کرنے والی توانائی منفی بہاؤ کے زیر الر

ویک خود کو تھکاوٹ ،الجنوں اور بیز اری میں

اور اگر کرد دور کرنے والی توانائی منفی بہاؤ کے زیر الر

ہمشکا سے مشکل تر ہو تاجا تا ہے۔ ایسے ماحول میں کام کرنا

مشکل سے مشکل تر ہو تاجا تا ہے۔

اس ماحول کا متیجہ مایوی اور فرسریش کی صورت میں لکا ہے اور یہ کیفیت اُس کے لیے ظاہر سے کہ مناسب میں ہے۔

ہے کہ مہاب بل ہے۔
جس طرح کھروں بی توانائی کے بہاؤ منی
ہوئے ہااس بیں رکاوٹ آنے ہے جاری زیم کیوں پر
اثر پڑتا ہے ای طرح دکانوں اور دفاتر ،انڈسٹری ک
بڑی بڑی بری مجارتوں میں دور کرتی ہی توانائی بھی
کاروباری لین دین اور پروؤکشن کے ساتھ ساتھ وہاں
کام کرنے والے افراد کی ذہنی اور جسمانی صحت پر
ہی اثر اعداز ہوتی ہے۔ زیادہ دور کیوں جاگی آپ
سیخ محلے کی تک کی دکان کی مثال لے لیجئے کئی بار ایسا

سے تین و کانوں میں ہے کسی ایک پر بہت زیادہ رش و کھنے میں آتا ہے۔ برابر کی دکان اسی مجی موتی ہے جس كررار اوك ال طرح الارجاع ال جیے اس د کان کاوجو د بی نہیں۔ کئی و فاتر اور انڈسٹر ی یا بڑے کاروباری مراکز میں عدم ولچیں، کے ساتھ ساتھ یہ شکایت بھی کرتے نظر آتے ہیں کہ طبیعت منیک نہیں رہتی یا جلد تھکان ہوجاتی ہے وغیرہ وغيره غير متوازن اور منفي ليرول كا اخراج ، اختلافات ، کار کردگی ش گراوث اور چوراول کے محطروں کو مجمی بڑھا ویتیں ہیں۔کاروبار میں گفع کی بات تو دور کی بات وہاں تو نقصان ہونے لگتا ہے۔ منجنث وبن وباؤكا شكار نظر آتى ہے۔ پرود كشن ٹار کٹ وقت پر بورے نہیں ہوتے۔ بھی ماازم چھٹی ير تو بهي مشين، آلات خراب - نينك شوكي ان مخلف اقسام كے كاروبار كے ليے كيا اصول فراہم كرتى يس ب-انظاء الله آنے والے اقساط على بم ان يرروشي واليس كيس-



فی الحال بات کرتے ہیں آج کے موضوع پر ....

اگر ملاز مت پیشہ افرادے پوچھا جائے کہ ایک
اچھی ملاز مت سے کیا مراد ہے تو بی جواب آپ کو
ہر طرف سے ملے گا کہ ایک ایما ماحل جہاں آپ
وہی سکون کے ساتھ کام کر سکیں ۔ چواہ اچھی ہو
مہدلیات میسر ہوں۔ ساتھ کام کر سکیں ۔ چواہ اچھی ہو
مامل ہو۔ ترقی کے مواقع زیادہ سے زیادہ ہوں۔
چھر بنیادی باتیں جو ہر طرح کی ملاز مت اور کام
کے لیے جانا اور ان پر عمل ویرا ہونا ضروری ہے۔
کے لیے جانا اور ان پر عمل ویرا ہونا ضروری ہے۔

2014



میں زیادہ چہل پہل یا آمدوزفت نہ ہو۔ اس سے وہاں کام کرنے والے فرد میں بے چینی پیدا ہوتی ہے اور زہنی کیموئی متاثر ہوتی ہے۔ یہ چی توانائی کی کی کی طرف ایک اشارہ ہے۔ ہیں جہ جہ جہ

اب بات کرتے ہیں

بیٹھنے کی پوزیشن اور مقام کی۔ تو فینک شوکی کے ماہرین بتاتے ہیں کہ اسٹاف رومز میں یادفتر میں سب سے اہم کری اور میزیاؤیک ہے۔ اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ کام کے دوران بیٹھتے وقت پشت دروازے کی جانب نہ ہواور نہ ہی پشت پر زیادہ چہل پہل ہو۔

اگر بالکل سامنے دیوار ہے یا یوں کہیے کہ بیٹھنے کے دوران سیٹنگ پوزیشن کھے اس طرح بنتی ہے کے آپ کے بالکل سامنے ویوار ہو، تو آپ دیوار سے بہت قریب منہ کرکے نہ بیٹھے دونوں ہی صور تیں چی توانائی کا بہاؤستاڑ کرتی ہیں۔

ائی میز کو اس زاوسیے پر رکھنے کہ آپ دردازے کو دیکھ سکیں ۔ گر براہ،راست بالکل دردازے کے سامنے بھی مت بیٹھنے۔

دوسری اہم بات ہے کہ جس طرح دروازے کی جانب پشت ترتی میں رکاوٹ ہے اس طرح کورکی کی جانب بھی پشت کا ہونا ناموا فق ہے۔ اگر کرے کے فقط کی وجہ سے ایسے مقام پر نشست مجدری ہو

وووري ذيل يل-

فینگ شوئی ہمیں بتاتی ہے کہ جاہے آپ جس ست من مجى كام كرتے إلى اس كا دروازه اكر آب كے موافق ست يل ب توب آپ كے معاش يس برکت کا باعث بن سکتاہے۔سب سے اہم بات ب و ان ش رکھنے کہ وحول اور حیاتی توانائی دریا کے وو یانوں کی ماند ہیں جو مجھی ایک نہیں ہو سکتے۔اس لئے آب جس ماحول مين مجي كام كرب مول وه وهول اور اور می سے صاف ہونا جاہے۔میز یا الماریوں کی ریوں یا کونوں میں بھن او قات صفائی کے باوجود د حول منى ره جاتى ب-اس كى صفائى كا خصوصى توجه و عظم اس ك كرول يل آب ك بيض ك جله اگر شال کی طرف ہے تو آپ اپنے کیریئیر کے سیٹر شل بی اور اس ست میں دور کرتی کان KAN لیری آپ کے کیٹریر کے لئے سود مند ثابت ہوں ک-اگرآپ جنوب مشرقی سیفر میں بیں تولی Li کی بینک لیریں آپ کی مالی یوزیش کے لئے موافق ہو گا۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ دفتر کے کرے

المنافعات المنافعات



وهانب دياجائـ وفترول میں کمپیوٹر، ٹیلی فون ، فيس مثين، پرنز، فوٹو کا پیر کا ہونا ایک بنیادی ضرورت ہے۔ان چیزوں کے شورسے اور پیدا ہونے والے ارتعاش سے دماغی مفکن ہو سکتی ہے۔ایس جگہوں پر wind chimes آویزال کی جاسکتیں ہیں ۔ان کی مدھم لیلی فون ڈائری/ آوازیں ماحول کے تناؤیس کی كرويل كى جو مشيني شور سے يبدا ہونے والے منفی اثرات کو تمنی حد تک زائل کرنے اور توانائی کے مثبت بہاؤ کو ماحول ہے ہم آبک کرنے میں مدو كار ثابت بوتى يل-آفل میں میلنگ ک صدارت کرتے ہوئے دوران كانفرنس فيبل كى اس ست ميس

بیفنے کی کوشش سیجیج جہاں وروازہ آپ کی نظروں النی میزیاؤیسک پر نظرووڑا بے اور سامان کوفینگ شوکی كے سامنے مو- ياآپ اللے واضح طور پر د مكھ سكيل-ا کر جہت پر شہتیر گزررہا ہو تواس کے بیچے بیٹھنے یا کواچادے نکال کرسامنے میزیرر کھ لیجے۔ ہے بیخے کی کوشش کریں۔

\*\*\* یے توہو کی بات بیضنے کی ہوزیشن کی۔اب دراآپ

ك اصولول ك مطابق موافق جكه يرسيث ميجيد اينا اس اریخمنٹ کو ہم انتہائی آسان انداز میں سجمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کے عین سامنے شہرت کا سکٹر ہے میز پر

# بغيه دروش متعقبل

الوجوانون من بكه كركزر في كاجذبه مو الورائ يبت وں۔ مارا سرمایہ فوجوان میں لیکن آج ان کی ملاحيتوں كو مي طور يرند تواستعال كياجار باب اور ند ای سی سے ست میں ان کی رہنمائی کی جاری ہے۔ بس ایک اند حی اور رواتی بھیر جال ہے جو جاری ہے جس کی کوئی مجی منول جیس سوائے وقت اور سرمایہ کے زیاں کے ، کالجوں میں اعر میڈیٹ اور کر بچو بیٹن کے يہلے سال ميں داخلے كے وقت بلكد يونيور شي مي مجى والحلول كے وقت فارم بحرفے سے كر مضاين ك احتاب تك كن طلباء يريشاني من مبتلا موجات ہیں۔ سی اور برونت رہنمائی نہ ملنے کے باعث جلد بازى مين بعض طلباء غلامضاهن كاانتخاب كرليت جي جرآمے چل کران کے لیے مریدریشانی کاباعث بنتے ہیں۔ ہارے توجوان بغیر یا نک اور رہنمائی کے دوسروں کی تعلید میں سمی مجی شعبے کا انتخاب كركية بي-

اس جاب كميوارك بورا يا نوث پيدر كييئ-آب ك ميركى وابنى جاب دولت سے تعلق رعمتی ہے۔ كيش کے لین وین کے معاملات ای جانب کی وراز سے میے۔ آپ کی کری کے میں پیچے کی جگہ اچھے تعلقات كاسيفر ب- وبال آب فيلي فون ركمية- آپ مے برابر بائیں جانب سے سیطرمیں کمپیوٹر فائلیں اور كابي ركمناسود مند اور مدوكار موكار دفتر مي آب ون کا بیشتر حصه گزارتے ہیں۔ یہاں ماحل ایسا تفکیل وینا جاہیے کہ آپ زیادہ کام کرتے ہوئے مجی بیزارند بول۔ کم سے کم جسمانی اور زبنی تھکاوٹ کا سامنا ہو۔اس کے لئے کھڑ کیاں اگر تھلی رتھی جائیں تو مناسب ہے تاکہ یکی توانائی کی آمدور فت بہتر رہے۔اگر ایباممکن نہیں تواس صورت میں سبز رنگ نی اور شبت توانائی کا باحث بنا ہے۔جس کے لئے انڈور حرین بلانٹس کااضافہ بہت زیادہ سود مند ٹا بت ہو تاہے۔ دائی جانب خوشما پھول رکھے جاسکتے ہیں۔ (مباری ہے)



# ڈرون کا منفر د کار نامہ ، آتش فشاں پہاڑ کے اندر کی وڈیو بنائی

آئس لینڈ کے لاوااور پھر اسکتے آئش فشال کی ڈرون سے فلمائی کئی حیرت الکیزوڈیو سامنے آئی ہے۔ آئس لینڈ کاسب سے محطرناک اور فعال آتش فشال باربار برنگاکی وڈیو کو اڈکویٹر سے لی محق ہے جس میں آتش فشال كے اندر انتہائى قريب سے ديكھا كياہے، لاوااور پھر اكلتے آتش نشال سے وحاكول كى آوازوں كو بھى سنا جاسكنا ہے۔واف اجو کل ملیشیئر کے بیچے واقع اس آتش نشال نے 16 اگست 2014ء کو لاوا امکنا شروع کیا تھا اور ڈرون کے ذریعے اس کی وڈیو 20 ستبر 2014ء کو قلمائی گئی۔ ڈرون آپریٹر کا کہنا ہے کہ مری سے ڈرون مکمل جکا تھا لیکن خوش محتی سے اس کا میموری کارو محفوظ رہا۔

See William

ر تکوں میں ایسی شفابخش خاصیت موجود ہے جو کئی طرح کے مریضوں کو صحت فراہم کرتی ہے۔ رنگ ہمارے ذہن اور ہمارے احساسات پر اثر اند از ہوتے ہیں۔ رنگ باطنی اند جیرے اور جسم کی کثافتیں ختم کرنے کاذریعہ بھی ہیں۔

# مراك و مروشی سے مالاج

جسم انسانی میں رکوں کی کی بیشی کی ایک بڑی وجہ موسم بھی ہوتے ہیں۔ ماہرین کلر تھرانی کا كہناہے كم سرويوں ميں زرد، نار فجى اور سرخ ركك زیادہ ٹو معے ہیں، گرمیوں میں نیلے اور سبز رنگ کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے جبکہ خزاں میں جامنی اور گلانی رتک فرحت بخشتے ہیں۔اس کے علاوہ کرم ممالک کے

کے لوگوں کو زرو، نار تجی اور سرخ رنگ زیادہ مقدار يل در كار موتا ہے۔ مقصود الحن الى كتاب "كرومو بيتى" بيل لسے بیں کہ ہر سم کے مادے سے ایک خاص سم کی

لبری خارج ہوئی رہتی ہیں۔ان لبروں کا تجزید کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ بد لہریں جس طول موج اور معوج کی حامل ہوتی ہیں وہ کسی نہ کسی رنگ کے برابر موتی ہیں لینی باالفاظ و مگر ہر چیز سے روشن کی رحلین

لہریں خارج ہوتی رہتی ہیں۔مثلاً ہائیڈروجن سے تکلنے والى لہروں كا رتك نيلا موتا ہے تو أسيجن سے خارج

مونے والی اہروں کی فریکو کشی یا حموج سرخ رتک کی

لمرول کے بابت ہو تاہے۔روشنی اور رکھول کی لمریل

عضلات اور خلیات میں تحریک پیدا کرتی ہیں۔ اس سے غدود متحرک ہو کر اپناکام بہتر انداز میں سر



لو كوں كو جن ر تكوں كى كى كا سامنا رہتا ہے وہ ان ر مگوں سے بلسر مختف ہوتے ہیں جن کی کی سرد ممالک کے لوگوں میں نظر آتی ہے۔ سرو ممالک

WWW.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

انجام دینے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ تجربات سے یہ بات پایہ فہوت کو پہنچ چک ہے کہ سورج کی روشی سے بات پایہ فہوت کو پہنچ چک ہے کہ سورج کی روشی سے جم میں ونامن ڈی شعاعیں جم پر ڈائی جائیں تو اس سے بھی وٹامن ڈی کی کی پوری ہوسکتی ہے۔

ہم دیکھتے ہیں کہ روزانہ مبح سویرے فطرت ہمیں پہلے نیلا اور اس کے بعد نار فجی رنگ فراوائی سے مہیا کرتی ہے۔ جولوگ مبح سویرے اٹھ کر سورج کو طلوع ہوتے و کیھتے رہتے ہیں اور اس بات کو بخولی جانتے ہیں کہ طلوع آ قاب سے پیشتر آسان اور پوری فضا کیسے نیلے یا آسانی رنگ سے مامور ہو جاتی ہے اور جب طلوع کے بعد فضا میں گری نار فجی شعامیں جولائی جب طلوع کے بعد فضا میں گری نار فجی شعامیں کھر جاتی ہیں توطیعت اور احساسات میں کیسی جولائی اور توانائی ہمیں دن بھر توانا کی اور چست رکھتے ہیں مدومعاون ہوتی ہے۔ اور جست رکھتے ہیں مدومعاون ہوتی ہے۔

جب سورج کی روشی سفید ہو جاتی ہے اور تمام دن انسانی اس روشی میں کام کرتے کرتے تھین اور استحلال کا شکار ہو جاتا ہے تو غروب آفاب کے وقت مہریان فطرت ایک وقعہ پھر نار نجی رنگ کی قوت بخش لہروں سے نواز ویت ہے اوار غروب آفاب کے فوراً بعد سرخی ماکل نیلار تگ کمر اہوتے ہوتے رات کی سیابی میں وظل جاتا ہے تا کہ دن بھر کا تھکا ماندہ انسان نیندگی آغوش میں جاکر آرام کرسکے۔

اگر ہم صرف یمی ایک اہتمام کر لیں کہ روزانہ مج طلوع آفاب سے پہلے بیدار ہو کر فطرت کے اس انظام سے مستفید ہونے کی عادت ڈال لیں تو انسان اپنی پوری زندگی تندرست اور صحت مندرہ سکتاہے۔ اپنی پوری زندگی تندرست اور صحت مندرہ سکتاہے۔ حضرت خواجہ سمس الدین عظیمی صاحب اپنی

کتاب" کلر تھرائی" میں تحریر کرتے ہیں: رنگ اور روشی سے علاج کے لئے الگ الگ رنگ معین ہیں۔ سر گرون اور چبرے کے لئے نیلا رنگ، سینے کے امراض کے لئے نار فجی رنگ، معدے کے امراض کے لئے زرورنگ، جنسی اعضاء اور جنسی امراض کے لیے جامنی رنگ۔

معالج اپنے خجربہ اور صوابدید سے ان رنگوں میں ووسرے رنگ شامل کر کے امراض کا علاج

چو فے سے مچھر کے کافیے سے ایک متعدی مرض ملیر یاہو سکتاہے۔ملیر یاالی بیاری ہے جو بار بار لوٹ کر آسکتی ہے اور اگر اس کا مناسب علاج نہ کروایاجائے تو صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ثابت ہوسکتی ہے۔

## علامات

ملیر یادورانید کی صورت میں ہو تا ہے۔ ہر مراتبہ
دورہ کے وقت شدید سردی گئی ہے اور کیکیاہث
طاری ہو کر تیز بخار ہوجا تاہے۔ بخارچارے آٹھ تھنے
تک رہتا ہے۔ تھکن سرورد چکر آنا ہوک کی متلی
سے پیٹ کاورد جوڑوں اور عضلات کا درد اور خشک
کھانی کی شکایت بھی ہوسکتی ہے۔
علاج

1-آسانی رنگ پانی صبح دو پہر شام۔ 2-سبز رنگ پانی کھانے کے بعد۔ 3-مریض کو روزانہ آسانی رنگ کی روشنی میں دس منٹ صبح اور سبز روشنی میں وس منٹ شام لٹائیں۔







## Raashda Iffat Memorial Campaign for Health & Hygiene

اعصابی خلیے ہی پھوں کی حرکت میں كردار اداكرتے ہيں۔ تباہ شدہ موٹر نيوران كو دوبارہ فعال نہیں بنایا جاسکتا اور متاثرہ یٹھے کام کرنا چھوڑ

ويت ين، زياده تر ٹاگوں كے بھے متاثر موت

الل باته مير بيجان اور ناكاره الله ما موجاتے ہیں۔ بیہ صور تحال ایکیوٹ فلديد پير الائس Acute)

flaccid Paralysis) كبلاتي

اور پیدے کے پھول پر حملہ آور ہو تو

بولیو ایک متعدی مرض ہے۔یہ مرض ایک والرس كے ذريع بھيلائے، يوليو عمركے كس بھي حص میں ہوسکتا ہے۔ تاہم پھاس فیصد سے زائد وا تعات تین سال ہے کم عمرے بچول میں رونما ہوتے ہیں۔ بولیوسے ہاتھ اور زیادہ تر پیر مفلوج اور ٹیڑھے موجاتے ہیں، انہیں دوبارہ فیک کرنا 🔃 🛭

بهت وشوار بلكه لبعض او قات ناممكن ہو تاہے۔وائرس کا حملہ شدید ہو تو

ومر مھنے سے موت مجی واقع خاموش دشمن ہے۔پولیووائرس اگروھڑ، یعنی سنے

بولیووائرس غذا کے دریع

جسم میں واخل ہوتا ہے اور طلق اور آنتول میں تھنر کر

این تعداد کو تیزی سے برماتا ہے۔ وائن ک

اولین علامات کے ظاہر

مونے میں عارے پنیش دن كا عرصه لكتا ب- ابتدائي

علامات بخار، تفکن، سر ورو، تے،

قبض (مجمى مجمى دست مجمى موسكتے ہيں) كردن ميں المینفن اور اکر او اور ہاتھ پیرول میں درو ہو تاہے۔

آنتوں کے ذریعے یہ وائرس خون میں شامل ہوجاتے ہیں۔ اور وہاں مرکزی اعصابی نظام پر حملہ آور ہوتے ہیں اور پھر عقبی ریشوں کے ذریعے جمم میں سمیلتے ہیں۔این تعداد براهاتے ہوئے وائرس اعصابی خلیوں (موثر فیوران) کو تباہ کردیے ہیں، یہ

Quadriplegia کبلاتا ہے۔ زیادہ

شديد حمله Bulber يوليو كبلاتا ہے۔ جس میں وائرس وماغ

(Barin Stem)

کے موار فیوران پر حملہ کر تا ہاں کے نتیج میں سالس ليمًا، لكنااور بولنا وشوار موجاتا

ے۔ اگر مائس کینے میں وشواري مو وBulbar يوليو جان ليوا

تھی ہوسکتاہے۔

1940ء سے 1950ء کی وہائی تک امریکا اور مغربی بورب کے صنعتی ملکوں میں بیہ حال تھا کہ ہر سال موسم کرمایس بولیوکی بری پیانے پر وباوں کے نتیج میں ہر طرف افراتفری کی جاتی تھی۔ جن لو گوں میں بولیو کے باعث عمل تعنس میں رکاوث يرتى تقى انبين "آ بنى تجييج رون" مين ركها جاتا تعا-

## يوليو كااتسام

نائب الال بوليو: اسے طبی اصطلاح میں Brunhida کہاجا تا ہے یہ 85 فیصد مریضوں میں پایاجا تا ہے۔



ٹائپ سوئم: یہ Loan نامی ہو لیوہ جو صرف تین فیصد مریضوں میں

ہولیو کی ایک مشم خاموش ہولیو بھی ہے۔ بید ورافت میں چلنے والی بیاری ہے اور اس کا وائر س نیچے کی غذائی نالی میں موجو و رہتا ہے کیکن اس کے نظام اعصاب پر حملہ نبیس کرتا، لبذا بیاری کی علامات مجمی ظاہر

ایک اور اہم مسم Abortive Polio ہے۔ اس مسم میں وائرس کا حملہ شدت سے نہیں ہو تالیکن پانچ سال کی عمرے بچوں سے لے کر

پچاس برس کے بوڑھوں میں موجود ہو تاہے اور اس قسم میں حاملہ خوا تین بھی مبتلا ہوسکتی ہیں۔اگر سر ورور متلی اورقے زیادہ ہو تو فورا گائنا کولوجسٹ سے رجوع کر لینا بہتر ہے۔

پولیو کی ایک اور اہم قسم Non Paralytic مجی ہے۔ اس قسم میں نظام اعصاب کے متاثر ہونے کی تمام علامات یائی جاتی ہیں فیکن فالج نہیں ہو تا کیونکہ اعصابی نظام کو مستقل نقصان نہیں پہنچتا، صرف سوزش ہوتی ہے جوعلاج معالجے سے محیک موجاتی ہے۔ البتہ ایک قسم Paralytic Polio کا حملہ انتہائی شدید ہوتا ہے اور سے فظام كودر ہم برہم كرديق ہے۔

> بد دراصل لوہے یاسی دھات کے بڑے بڑے سلنڈر ہتھے جن میں ہوا اس طرح داخل کی جاتی تھی کہ وہ مچینچیزوں کی مانند کام کرتے تھے اس طرح ان سلنڈروں میں موجو دلو گوں کوسائس کینے میں مدو ملتی تھی اور وہ زندہ رہ پاتے تھے۔ آج کل ایسے "آہنی مچينچيرون "کي جگه زياده ته Positive Pressure

Ventilator آگے ہیں۔ معذور عضوكو دوبارہ فعال كرنے كى چوكله كوئى

موثر دوا وستیاب مہیں ہے اس کیے معذور افراد کا علاج محض علامات کی بنیاد پر کمیا جاتا ہے۔ گرم مرطوب ہوااور مالش کے ذریعے عضو کے پیٹھے فعال كرنے كى كوشش كى جاتى ہے اور پھوں كو ترم بنانے کے لیے دوائیں دی جاتی ہیں۔

1950ء کی دہائی تک پولیونے ترقی یافتہ اور ترقی پزیر دونوں ملکوں میں آفت مجا رکھی تھی۔ صنعتی ملكول تك مين هر سال هز ارول ينج مفلوح اور معذور





ہوجاتے تھے۔ 1960ء سے تھوڑا يهلے اور تھوڑا بعد آئی ہی وی (الحبكشن كے ذريعے دى جانے والى ویکسین) اوراونی دی (خوراک کے طور پروی جانے والی ویکسین) کے آنے سے بولیو پر قابو یالیا کیا اور لوگول كوسكه كاسانس ملا\_

رتی بزر مکول نے بولیو کو بڑا مئله ماننے میں خاصی ویر لگائی۔

1970ء میں ایک سروے سے معلوم ہوا کہ بولیو ترقی پذرر مکول میں مجی عام ہے اور ہر سال ہزاروں بول کومعذور کردہاہے۔1970ء کے عشرے کے دوران دنیا بھر میں ہولیو کی ویکسین کے قطرے (او فی وی) ملائے کاسلسلہ حفاظتی فیکوں کے قوی پرو کرائم (اعر میشنل امیونائزیش پروگرامز) کے تحت شروع كيا كيا جي سے كئى ملول بين اس ير قابو يانے

بولیو کی سب سے بردی ظاہری علامت سی عضوکا مفلوج ہوجانا ہے۔ پولیو کے انفیکشن سے اگر ایک ہرار افراد متاثر ہوتے ہیں توان میں سے دس سے مجی كم افراد مفلوج موت بين يعنى الليكن ك مقالب میں مفلوج ہونے کی شرح بہت کم ہے۔ انفیکش کے 90 فصد ك لك محك واقعات ميس فكو جيس علامات مثلاً معمولی بخار، طق میں سوزش، پیدے کا ورد اور تے وغيره ليني نهايت معمولي طور ير ظاهر موتي بن يا پھر سرے سے ظاہر بی نہیں ہوتیں اور کسی کو اس الفیکشن کی خبر مجی نہیں ہویاتی۔ البتہ یا کی سے وس فیمد ہولیو انٹیکشن کے نتیج میں Aseptic

Meningitis بوسكتاب\_جودماغ كى بيروني جملي كا ورم اور سوزش ہے۔

الفيشن كے مقابلے ميں مفلوج مونے كى شرح اتنی کم کیوں ہے ... ؟اس کا جواب کوئی شیل جانا، جن وجوبات كى بنا پر مناثره فرويس مفلوج موتے كا محطرہ بڑھ جاتا ہے وہ اس کا کمزور مامونی نظام (Immune deficiency)، حمل، ٹائسلز کا لکاوا ديناء پيلول مين التحبيكش لكواناء سخت ورزش اور ز خی ہوناہیں۔

يوليوكو"بوشيده وائرس" كهاجاسكتاب كيونكه بي اپنی موجود کی کو محسوس نہیں ہونے دیتا اور ایک سے ووسرے فرو کو منتقل ہو تاریتا ہے۔ اس وائرس سے متاثره كم ازكم 90 فيصد افراد مين مرض كى كوئى علامات عبیں پائی جاتیں اور وہ خود مجی اس ک موجود کی سے لاعلم رہتے ہیں۔ ابتدائی العبیشن والے مریض کے فضلے میں بولیو وائرس و قنا فو قائمی ہفتے تک خارج ہوتا رہتا ہے۔ اگر صفائی ستحرائی کا عمدہ انظام نہ ہو تو ب فضلہ کمیونی میں جیزی کے ساتھ وائرس مجيلانے كا ذريعه بن جاتا ہے۔ خصوصاً جو في

ی اس وائرس کا زیادہ بری طرح نشانہ بنتے رال کے اس وائرس کا زیادہ بری طرح نشانہ بنتے رال کر کے کے آداب اور اس کے مغائی کے طریقوں اور احتیاطوں کا بوری طرح علم نیں ہوتا۔ فضلے میں موجود وائرس غذا تک منتجے ہیں اس لیے صغائی ستقرائی کا اہتمام بہت منتجے ہیں اس لیے صغائی ستقرائی کا اہتمام بہت

شروع شروع میں وائرس خاموشی کے ساتھ پہلار بتاہے اور محلے میں زیادہ صفائی سخرائی نہ ہو تو متاثرین کی تعداد سینکڑوں تک پہنچ جاتی ہے۔ تب کمیں جاکر مفلوج ہونے والا پہلا مریض سامنے آتا ہے۔ وائرس کے اس طریقہ کارکی بنا پر عالمی ادارہ صحت کا محیال ہے کہ اگر کمیں کوئی ایک فرد ہولیو سے مقلوج ہواہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وائرس اس علاقے میں محوب کی حائر کا مطلب یہ ہے کہ وائرس اس علاقے میں محوب اچھی طرح پھیل چکاہے۔

کوئی فرد ایک مرتبہ پولیو کے دائرس میں مبتلا ہوجائے تو عمر بحرکے لیے محفوظ دامون ہوجاتا ہے۔ تاہم یہ مامونیت مخصوص ہم کے دائرس سے ہی ہوتی ہے، مثال کے طور پر کوئی فخص ٹائپ ون دائرس کا نشانہ نہیں بن سکتا ہے۔ تاہم ٹائپ ٹو اور ٹائپ تھری دائرس میں مبتلا ہو سکتا ہے۔

پولو وائرس کی موٹر ویکسین کی تیاری بیہویں مدی کے بڑے کارناموں سے ایک ہے۔ قطروں کی صورت میں وی جانے والی ویکسین، او پی وی، ڈاکٹر البرٹ سائن (Sabin) نے 1961ء میں تیار کی تقی ۔ اس سے قبل 1955ء میں ڈاکٹر جوناز ساک تقی ۔ اس سے قبل 1955ء میں ڈاکٹر جوناز ساک میکسٹن کے ذریعے لگائی جانے والی ویکسین بنالی تھی۔ ووٹوں طرح کی ویکسین جانے والی ویکسین بنالی تھی۔ ووٹوں طرح کی ویکسین تیوں اقسام کے پولیو کے لیے موٹر ہیں۔

پولیو کی وہاکا ایک مخصوص عرصہ ہوتا ہے۔ ان ونوں میں سم منتم کے آپریش خصوصاً ٹانسلز کے آپریش نہیں کروائے چاہئیں اور غیر ضروری طور پر میں نہیں لگوائے چاہئیں۔ سرنج سے صرف میں اٹائش ہی چھلنے کا خدشہ نہیں ہوتا۔ پولیو کا وائر س میں اس ذریعے سے پھیلائے۔

س ان ورسیات ہیں ہے۔ ماں بننے والی خاتون کو حمل کے ابتدائی ونوں میں احتیاطا پولیو کے قطرے پلوانے چاہئیں۔

ایک سال کی عمر سے پہلے پہلے حفاظتی فیکوں کا کورس مکمل کروائے سے بچے پولیو سے فی سکتے ہیں۔ یاو رہے کہ اگر ایک بچے کو حفاظتی فیکوں کا کورس مکمل نہیں کر لیاجا تا تو یہ بھاری کئی بچوں کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے اور بچے تمام عمر کے لیے معذور موسکتے ہیں۔

سرکاری سطح پر ملک بھریں خصوصی مراکز سے
پانچ برس کی عمر تک کے بچوں کو حفاظتی قطرے
پلائے جانے کے انظامات موجود ہیں۔ عموماً دیکھا کیا
ہے کہ گھر آئے والی خیوں سے تعاون نہیں کیا جاتا
اورخوا تین کہدویتی ہیں کہ ہم تو بلا چکے ہیں اور کتنی
مرجہ پلائی، میڈیکل سائنس کے مطابق کوئی بچہ
متعدد مرجہ پولیو کے ڈراپس پی لے جب بجی کوئی
حرج نہیں لیکن اگر ایک بھی بچہ چینے سے روگیا تو پولیو
کاخطرہ سروں پر منڈلا تارہے گا۔

سبسے اہم بات یاد رکھیں کہ اپنے بچوں کی صحت سے متعلق معاملات پر ہر گز سستی اور کا الی کا مظاہرہ نہ کریں تاکہ ہماری آئندہ نسلیں شدرست و تواناریں۔

\*

Zie William

130



جب ہم کسی مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو اس کے علاج کے لیے کئی ادویات اور مجمی اینٹی ہائیو تک کامجی بے در لیٹے استعمال كرتے ہيں۔ اگر تھوڑي ك احتياط سے كام لياجائے توبہت سے امر اض سے محفوظ رباجاسكتا ہے ، بمار ہونے كي صورت ميں سی عام امر اض کا آسان علاج برارے کی میں مجی موجود ہے۔ کئن ہرارا شفاخانہ مجی ہے۔ یہاں ہم ایسے چھر کمبی مسائل کا در کریں کے جن کاحل آپ کے بچن میں بھی موجود ہے۔

لك جانے سے شروع بوتے ہيں۔ مريض (مريضه) کوشدید سروی محسوس موتی ہے اور کیکی طاری موجاتی ہے۔ سائس لینے میں وقت پیش آتی ہے ، سینے میں شدید ورد الحفے لگتا ہے۔ بعد ازاں کمالی شروع موطاتی ہے اس کے ساتھ گلالی بلغم لکتاہے جو بعد میں براؤن مجى بوسكتا ہے۔مريض كو بخار موجاتا ہے اور سر مجى دردكرنے لكتا ہے۔ ممونيا زيادہ شدت اختيار كرجائ توبلغم زنك آلود وكهائي دينا ہے۔ يد ياري چھوٹے بچوں کو موجائے توان میں شدید بے چینی اور ترینے کی کیفیت پیداہوجاتی ہے۔ بعض مریض بسینہ

مونیا، مجینچمروں ی شدید جلن کی بیاری ہے، جو بے حدمتعدی توعیت کامرض ہے۔ اس کی دو اقسام موتی میں \_ کوشے وار (Lobar Pneumonia) فهونیا اور شعی (Bronchial Pneumonia) مونيا\_ تامم دونوں آپس ميں ملتى جلتى علامات ركھتے ہیں۔ دونوں کا ایک بی طریقے سے علاج کیا جاتا ہے۔ ا كروولوں مجينيمرے متاثر ہوں تو مرض زيادہ سكين ہوجاتا ہے۔ اس وقت اسے عام زبان میں وہل موناكتے إل-مونیا کے بہت سے کمیسز سریا ملے میں سردی

PAKSOCIETY.COM

پینہ ہوجاتے ہیں ان کا ٹمپر بچر 105 درجے فارن ہائیٹ تک جا پہنچتا ہے۔ مونیا کی تمام اقسام کی ایک مشترک خصوصیت ہیہ ہے کہ ان مریضوں کے مشترک خصوصیت ہیں ہے کہ ان مریضوں کے پیپیوروں میں پانی بھی بھرجاتاہے۔

نمونياكي وجوبات

مونیا ہمارے پھیچھڑوں میں بیکٹیریا، وائر س،
یالٹس کی انفیکشن سے ہوتا ہے۔ بعض کیمیاوی اجزا بھی
الٹس کی انفیکشن سے ہوتا ہے۔ بعض کیمیاوی اجزا بھی
اسے پیدا کرتے ہیں۔ عام لوگوں میں نمونیا کے خلاف
قوت مدافعت ہوتی ہے۔ لہذاان میں بیاری آسانی سے
پیدا نہیں ہوتی۔ کچھ لوگوں کے اس بیاری میں مبتلا ہونے
کے امکانات دوسروں سے نائد ہیں۔ ان میں مندرجہ
ذیل لوگ شامل ہیں۔

1- بوڑھے اور دوسال سے کم عمر بیجے۔ 2۔ سگریٹ پینے والے لوگ۔

3۔وہےیا کسی دوسری سائس کی بیاری میں مبتلا کو گ۔ 4۔ وہ لوگ جن میں قوت مدافعت دوسروں سے کم ہوتی ہے۔

5- كيشرياليوكيمياك مريض-

6۔ بند مجگہوں (جہال پر ہوا کا گزر نہ ہو) میں رہنے والے لوگ۔

> 7\_زمر بل فضائل سانس لين وال\_ حفاظت اور علاج:

مونیاایک قابل علاج بیاری ہے۔ نمونیاکے زیادہ تر مریض علاج سے شیک ہوجاتے ہیں لیکن شدید ممونیا جان لیوا بھی ہوسکتاہے۔ نمونید کی تشخیص کے بعد ڈاکٹری ہدایت کی سخت سے پابندی کی جائے۔

یہال فمونیایس مفید ماہرین کے بتلے ہوئے چند تنے دیے جارہ ہیں۔

بیاری کی علامات ظاہر ہونے کے بعد میتی کے بیجوں کی "چائے" بناکر فی جائے تو اس سے پسینہ آتا ہے جس سے زہر لیے مادوں کو خارج کرنے میں مدو ملتی ہے۔ یہ "چائے" ون میں چار مرتبہ فی جائی چاہے۔ جوں جوں حالت بہتر ہوتی جائے اس مقدار کو ہم کر دیا جائے۔ اس "چائے" میں چند قطرے کی میں کا رس ملا دیا جائے تو ذاکفتہ بہتر ہوجاتا ہے۔ لیموں کا رس ملا دیا جائے تو ذاکفتہ بہتر ہوجاتا ہے۔ میں جیتی کے بہتر موجاتا ہے۔ میں جیتی کی مسائل بہتر طور پر حل میتھی کے زیج سے شفس کے کئی مسائل بہتر طور پر حل

متاز فزیش ڈاکٹر ایف ڈبلیو کراسمین F.W)

Crosman کے مطابق لہس کافی مقدار میں کھلانا

مونیامیں مفید ہوتا ہے۔ لہس کا جوس مریض کے

سینے پر طنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تل Sesame)

حینے پر طنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تل Seeds)

جاتے ہیں۔

کل اور الس کانے اور ذراسائمک شہد میں ملاکر چائے سے بھی نمونیا کے مریضوں کوبہت فائدہ پہنچتا ہے۔ احتیاط

مریض (مریضه) کو تیز پتی والی چائے، کانی، مصنومی فوڈ، تلی ہوئی اشیاء سفید چینی، سفید آثا، اور اس سے بنی ہوئی چیزیں، اچار چٹنی اور سموسے پکوڑے وغیرہ سے پر میز کرناچاہیے۔ تمباکو لوشی سے بھی مکمل اجتناب کیاجاناچاہیے۔

مونیا کے دوران پائی گونٹ گونٹ پینا بھی مفید پایا ۔ کیاہے جب تک بخارہے تھوڑے تھوڑے و تفول کے بعد گھونٹ گونٹ پائی پلانا جاری رکھیے کیونکہ اس سے جسم کی تپش میں کی آتی ہے۔ جسم کی تپش میں کی آتی ہے۔

الكال المنت

WWW.PAKSOCTETY.COM

132



پھوڑے تمادانے دھے اور کڑھے الل-بلیک میڈز اس وقت نظر آتے ہیں جب رو طن بالوں کے غدود میں سخت ہو کر مسام پر دباؤڈ التے ہیں تا کہ وہ جلد کی سطح سے باہر تکلیں۔ پہال پر روغن باہر کی آسیجن سے مل کر سخت ہوجاتا ہے اور اس کارنگ سیاہ ہوجاتا ہے۔ ای کو بلیک میڈز کہتے ہیں۔ وائث میڈزاس وقت فکتے میں جب بالوں کے غدود کے اعدر

والے غدود کو تحریک پیچائی ہے۔ جس سے روغنی رطوبت جلدی معدل اسمعیل میں۔اس وجہ سے جو چکنائی وہاں جع ہوتی ہے وہ باہر آنے کی کوشش کرتی ہے اور یکی

وائت ميذر كبلاتين-وائد بيرز كود بانانبيل جاب أس سے جكناب اور جلد کے فلے ڈرمز (Dermis) کے اندر چلے

-U126

الفيشن ہونے كے امكان بڑھ جاتے ہيں يہ باہر نہیں آسکتے بلکہ کرہ نمادانے بن جاتے ہیں۔

يه مرض عام طور پر باره سال ے لے کرچ بيس سال تک کی حمر کے لڑے اور لڑکیوں کو ہوتا ہے۔ اكر مناسب علاج ندكرايا جائے توبير مرض جرے ير داغ چوڙ جاتا ہے۔

اللہ اللہ ماموں سے چھکارا حاصل کرنے کے ليے ضروري ہے كہ آپ مهاسوں كو نوچنے اور جينيخ -גומילע-

حیل مہاسے (Acne)

مهاسول کو عام زبان میں کیل اور انگریزی زبان یں (Acne) کہتے ہیں۔ س بلوغت کے وقت بارموز کثیر مقدار می خون میں شامل ہوجاتے ہیں۔ خون میں بار مونز کی بید عارضی کثرت بالول کی جروں ميں يائے جاتے والے مچوٹے جبوٹے روغن بنانے

خلیات کی ٹوٹ میموٹ سے ال کر جلد کی سطح پر جمع ہو جاتی ہے اور خشک جلد کے سامات بند ہوجاتے ایں-ي خشك ماده يهلي سابى ماكل مكته بن جاتا ہے جوك مہار کی کمیلی نشانی ہے۔اس ساہ نقط کے بیچے روغنی رطوبت مسلسل بنتی رہتی ہے۔اس رطوبت کو باہر لطنے کاراستہ نہیں مااس لیے کید Sebaceous) (Gland پیول جاتا ہے۔ پیند خارج نہ مویائے کی وجدے محولے ہوئے کید پر مزید دباؤ پڑتا ہے اور وہ متورم ہوجاتا ہے جلد عل موجود جرافیم اس عل سوزش پیدا کردیت بی اور مرض تیزی سے معلنے لگا ہے۔ چیرے کے روغنی غدود ان اثرات کوسب سے زیادہ تول کرتے ہیں۔ان عمل سے مجھ سابی ماکل اور العن الماسية عرب الالم و كمنى كى مجان بليك بياز، وائث بياز اور برك

ے وحوی ۔

الیموں کارس نجوز کر چیرے پر طفے سے مہاسے ختم

الیموں کارس نجوز کر چیرے پر طفے سے مہاسے ختم

الیموں کارس نجوز کر چیرے پر طفے سے مہاسے ختم

الیموں نے سے پہلے اور خیج چیرے پر طبیل ۔

الیموں نے سے پہلے چیرے پر الیس کر چیسٹ بنالیں۔

الیہ کو مولیں۔

الیہ خی اسپنول کی جوسی رات گرم پانی میں مجلو ویں اور خیج اچی طرح مل کر چیسان کر نہار منہ ویک ویں اور خیج اسپنول کی جوسی رات کوسونے سے پہلے پانی الیم ہوجائے تو ایک خی اسپنول کی جوسی رات کوسونے سے پہلے پانی الیم ہوجائے تو ایک خی اسپنول کی جوسی رات کوسونے سے پہلے پانی الیم ہوجائے تو ایک خی اسپنول کی جوسی رات کوسونے سے پہلے پانی الیم ہوجائے اور خیم ساتھ لیس۔

ایک خی اسپنول کی جوسی رات کوسونے سے پہلے پانی ہیں مقبول ہے۔

ایک خی اسپنول کی جوسی رات کوسونے سے پہلے پانی ہیں۔

کے ساتھ لیس۔

کے ساتھ لیس۔

میں۔

می



کے ۔۔۔ اولیہ اور صابن الگ کرلیں تاکہ گھر کے دوسرے افراداس کے انفیکشن سے محفوظ رہیں۔ یدویین

گائے کا گوشت، انڈہ، سمندری غذائیں (سی فواز)، مرغی، مضائیاں، کیک، ویسٹری، چاکلیٹ، نشاستے والی غذائیں، کھٹی اور تلی ہوئی اشیاء سے پر ہیز کیا جائے۔ کرم مسالوں کا کثر سے استعال، خشک میوے اور کانی بھی مہاسوں کی پیدائش کو برحاد بی ہیں۔

علاج
کیل مہاسوں کے لیے چند یونانی اوویات کے نسخہ
تخریر کیے جارہ ہیں۔
بیٹر میں کی ہے چندرہ منٹ تک یاتی میں ابال کر
اس یاتی سے چیرے کو ون میں تین سے چار
مر تبہ دھوکی۔
مر تبہ دھوکی۔
طرح حل کر کے پیسٹ بنالیں۔ چیرے پر پیبٹ
لیپ کر کے آدھے تھنے اجد نیم گرم یاتی

الكال المنت



مختلف ٹو مکوں کا استعال دنیا بھر میں عام ہے۔ مختلف ٹو مکوں سے مرد مجی فائدہ اٹھاتے ہیں اور خواتین تھی... تاہم امور خانہ داری میں ٹو مکوں کی ضرورت زیادہ پر تی ہے۔خانہ داری چونکہ خواتین کاشعبہ سمجا جاتا ہے اس کیے ٹو ککوں کا استعمال بھی خواتین زیادہ کرتی ہیں۔ محترمه اشرف سلطانه برسهابرس سے مرکزی مراقبہ بال میں خدمت خلق کے پروگرام سے وابستہ ہیں۔ خاص و عام میں اشر فباجی کے نام سے معروف ہیں۔ آپ ایک کولیفائیڈ طبیبہ بھی ہیں۔اگر آپ بھی اپنی آزمودہ کوئی تركيب قارئين كوبتانا جابي توروحاني وانجسك كي (معرفت اشرف بابی کولکھ جیجے۔

ڈبل روٹی کے سلائس تازہ ڈیل روئی بعض او قات چھری سے کافنا مشكل موتى ہے۔آپ جمرى كو كھولتے يانى ميں وبوكر وبل رونى كاك ليس-آسانى سے كش جائے كى-آٹے کو کیڑوں سے بچائیں آئے کو کیڑوں سے بھانے کے لیے ساہ (کالا) زيره لے كراسے كوك كراس ميں تمك بيا بواطاكر یانی کے ساتھ کلیے بنالیں اسے خشک کرے آئے میں ر تھیں آٹا کیروں سے محفوظ رے گا۔اس کے علاوہ جزیات کے بنوں کی ہو تلی بناکر مصفے سے آئے میں

بینگن کے چھلکے اتاریں بینکن کابھر تدبنانے سے پہلے بینکن کے اور تیل لكالين و حيك آرام ارجاس ك-چهري تيز كرنا چریوں کی دھار تیز کرنے کے لیے آپ جار ہے یا کچ کھانے کے چھ کافی لے کر اوون میں یا کچ من ركا كركرم كرليس فكرايك في يورك ياوور لما كرسى يوحل مين ركه لين-چروں پر ناکر کسی کڑے سے رو کر ہو چھ لیں۔وھار تیز ہوجائے گا۔۔۔



£2014/50

PAKSOCIETY COM

گیڑے جیں پڑتے۔
پہنے دودھ کا استعمال
پہنے ہوئے دودھ کو کارآ مد بنانا مضود ہو تو ایک
ماف برتن میں دودھ ڈال کرچ لیے پر رکھ دیں۔
جبددودھ الملئے گئے تو اس میں ایک یادولیموں کاری
ڈال دیں تموڑی دیر کے بعد جب دودھ اور پانی الگ
الگ ہوجائیں تو چو ہے سے اتار کر کپڑے سے چھان
لیں۔ یہ بائع ای مخض کے لیے مغیدے جے اصل
دودھ ہمنم نہیں ہو تا۔

سبزیوں کا پانی جب آپ مبزیاں ابالیں تواس کے پانی کو ضائع مت کریں۔ اس مرم پانی کو استعال کرنا چاہیے۔ کیونکہ اس پانی میں مبزیوں کے کئی وٹامن شامل ہوتے ہیں۔

جھینگروں کو بھگانا کروں، کونوں، الماریوں، دیواروں اور بموں کے بچے یورک اور کیڑوں ش قائل کی گولیاں رکھنے سے جھینگر بھاگ جاتے ہیں مگران کو لیوں کو پچوں کی پہنچے دورر کھاجائے۔

سرخ روشنائی کا داغ متاثرہ صے پروی لگانے سے سرخ روشا کی کاداغ دور ہوجائے گا۔

پالک کارنگ اور ذائقہ پالک ابالے وقت اگر اس میں کھانے کا سوڈا چکی مجر ڈال دیا جائے تو پالک کا رنگ اور ڈاکٹہ شمیک رہے گا۔

مسور کی دال جلد گلائیں مورک دال پکاتے وقت اگر اس میں بلدی یا کمی

شروع بن بن وال وي تو اس سے وال جلدى كل جائے كا-

پاؤں صاف رکھیں کرم پانی میں دو چھ مرکہ ڈال کر اپنے پاؤں پھردہ من کے لیے پانی میں ڈال دیں۔ یہ عمل ہنے میں ایک مرجہ دہر اس باؤں صاف ہوجا کی گے۔ کچھے رنگ پکھے کونا

و کڑے رک چوڑتے ہیں انہیں کے ویر کے لیے مانی می فی پانی میں جگودیں۔ لیکوی کے ڈیکوریشن پیس

صاف کونے کے لیے

گیے کیڑے فوب ماف کریں پھر کیڑے میں

ڈراما تیل لگا کر ڈیکوریش ہیں پر خوب ملیں ان میں

چک آجائے گی اگر کہیں ہے فوٹ کئے ہیں یا خراش

آئی ہے۔ تو موم موی رنگ چاکلیٹ رنگ کو طلا کر

بھردیں خراش خائب ہوجائے گی۔

تیل کی صفائی میز پرے تیل صاف کرنے کے لیے پہلے تعون ماآٹا میز پر چیڑک ویں اور اے لیٹی انگی کی مدو ے لیں۔

آٹا ہٹاکر آخریں کیڑے سے میز اچی طرح ماف کرلیں۔

پورے اخروث کی سجاوث اگر آپ کو بمک یا کیک کی عادث کے لیے ثابت افروٹ کی فزورت ہے تو افروٹ چھلنے ہے پہلے دو دن کے لیے ٹھٹڈا کرنے کے لیے ریفر پیریٹر میں دکھ دیں۔

دودن بعدجب آپ انہیں چیلیں کی تووہ عابت

" ATOKE

PAKSOCIETY.COM

حالت میں آپ کوملیں مے۔ دیسہ کے کو دا

دہی کی کھٹاس دور کرنے کے لیے

وہی کی کھٹاس دور کرنے کے لیے اسے دس منٹ کے لیے طمل کے کپڑے میں لٹکا دیں تاکہ چھاچھ الگ ہوجائے۔ آخر میں جو علیحدہ دہی عاصل ہوگی اس میں دودھ ملالیں، کھٹاس ختم ہوجائے گ۔ ریفریجریشر اور واشنگ مشین

بریبر ورواسات. کی حفاظت

اگرریفریجریفر اور واشک مشین کو خاصے عرصے
تک کے لیے استعال نہیں کرنا ہو تو اس میں کو کے
کے چند مکارے ڈال ویں تاکہ کیڑے مکوڑوں اور
کچھےوندی سے میہ محفوظ رہیں۔

اچار کے برتنوں کی صفائی
اچار اور مربوں کے برتنوں میں سے اچار ختم
ہونے کے بعد بھی بو نہیں جاتی۔ اس بوکے خاتے کا
آسان طریقہ ہے۔ ایک جلتی ہوئی تیل کو خال برتن
میں ڈال کر برتن کا ڈھکنا مضبوطی سے بند کردیں۔
چند منٹوں کے بعد برتن کو دھولیں، بو بالکل ختم

لکڑی کے سخت داغ دور کرنے کے لیے کئڑی پر پالش کرتے ہوئے اگر موم کے ساتھ رگ بھی شامل کر لیاجائے توسخت رگڑ کے داغ بھی آسانی سے دور ہوجاتے ہیں۔ ماریل کی صفائی

ماربل کی صفائی ماربل کی صفائی کے لیے کسی شم کاسخت کلینر نقصان دہ ہو تا ہے۔ ہمیشہ گرم پائی اور ڈٹر جنٹ سے اسے دھو کر صاف کیا جائے اور اگر پالش کرنا مقصد ہے توسلیکون دیکس کا استعال کرناچاہیے۔

ہے و یون وسی اللہ اللہ کی صفائی کے شیشوں کی صفائی کے شیشوں کو صاف کرنے کے لیے ای میں مرکد ملاکر کاغذی مردسے دگڑیے۔ شیشے بالکل صاف ہوجائی ہے۔

لکوئی کے فرنیچر کی چوٹ کے لیے
اگر کلوی کے فرنیچر کی چوٹ پر موٹا کیڑا بچھاکر
استری کی نوک رکھی جائے تو استری کی بھاپ سے
خراب جگہ کی کلوی پھول جائے گی، جے بعد میں
پائش کر کے دوبارہ نیابنا یاجاسکتا ہے۔

蒜

انگور دل کی بیماریوں اور کینسر سے بچاؤمیں مددگار

انگورنہ صرف ویکھنے میں خوبصورت نظر آتے ہیں بلکہ انہیں کھانے
سے دل کے دورے اور کینسر سے بھی بچاجا سکتا ہے۔ طبی ماہرین کا
کہنا ہے کہ انگور کھائے سے کینسر دل کی تیار یوں اور کئی طرح
کے افلیکٹن سے بچاؤ ممکن ہے۔

137

£2014/50

ہوجائے گا۔

کی کی واقع ہونے کلتی ہے،

"ومه" سائس لينے ميں وشواری محسوس کرنے یا بانینے ک ایک کیفیت کانام ہے۔اس کے

اس كى كو يوراكرنے كے ليے سائس لينے كى رفار قدرتی طور پر بڑھ جاتی ہے اور انسان جیز جیز سانس لینے پر مجبور ہوجاتا ہے یہی کیفیت "دمہ"

مریض پر "سانس رکنے کے کئی جلے" ہوتے ہیں، حملوں کے در میان ایسے لمحات مجی آتے ہیں جن میں مریض بالکل نار مل سانسیں لیزاہے۔

کہلائی ہے

ماضی کے مقابلے میں اب دے کی شدت کئی منابڑھ چک ہے۔ایشیاء کے ترقی پذیداور نسبتا سہولتیں ر کھنے والے ممالک کے عوام بری تیزی سے وے میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ وے کی اس شدت پر برول

ہوائی نالیوں کی مخواکش میں کمی کی بہت سی وجوہ بوسکتی ہیں۔مثلاً ان میں کیس وار رطوبت یا بلغم اکٹھا ہو جائے اور تھیلیاں ہوا کو قبول کرنے کے لیے چھیل

سے زیادہ نیچ انتہائی تکیف کا ڈاکٹرمحمدشہزاد

دمه کیوں ہوتا ہے...؟ و کوئی بات کرنے سے قبل ہمیں عمل تنفس پر ایک نظر ڈال لین چاہے۔ سانس لینے کے عمل میں

نہ سکیں۔ خود مجھیمٹروں یا اس کے " قریبی حصول میں ورم پیدا ہوجائے ک وجہ سے ہوائی تھیلیوں پر دباؤ پڑنے لکے یا کھیں وں میں موجود خون کی ہزاروں رکوں میں خون زیادہ مقدار میں رک کر ہوائی محفیاتش

> ناك، منه، طلق، حنجره اور میں سے لیے ہیں۔ ميسيهرون مين موائي ناليان موتي بي جو القيم ور القيم موكر باريك سے باریک تر ہوتی چل جاتی ہیں۔ ان نالیوں کے آخری سروں پر ہوا كى چھوٹی چھوٹی ہزاروں تھليال موتى بين-ان تقيليون مين ناصاف خون سے کارین ڈائی آکسائیڈ الگ ہوجاتی ہے جمے ہم اپنی ناک کے وريع فارج كروية إلى-اگر کسی وجہ سے نالیوں کی مخواکش کم بوجائے لینی ان میں



جدید ترین تحقیقات کے مطابق دے کے دس میں ہے تو مریضوں میں دے کا سبب "الرجی" بنتی ہے۔ ہارے مجھیمڑے سینکروں مجوثے جھوٹے خانوں پر مشتل ہوتے ہیں جن تک ہوا چھوٹی چھوٹی نالیوں کے ذریعے چینچی ہے۔ دے میں مبتلا فرو اس اعتبارے مختف ہو تاہے کہ وہ الرجی کا سبب بنتے والی كى بھى شے كے بوايس شامل بونے كے باعث ان نالیوں پر بڑنے والے اثرات کی وجہ سے سانس لینے میں وشواری محسوس کرنے لگتا ہے۔ وہے کا حملہ ہونے کی صورت میں ہوا کی گزر گاہ نالیوں کا اندرونی حصه سوج جاتاب اور تنگ ہو جاتا ہے لہذا چھیچھٹروں کو ہوا کی مطلوبہ مقدار ملنا ہند ہوجاتی ہے۔ بعض صور توں میں ان میں جیکئے والامادہ مجھی پیدا ہوجاتا ہے جو خر خراہد، کمانی اور سائس لینے میں دشواری کا باعث بنتاب۔ اگر چھیچٹروں میں خرابی پیدا کرنے والی آلود کی مقدار زیادہ ہو تو جملے کی شدت مھی ای مناسبت سے بڑھ جاتی ہے اور دے کی دیگر سکین علامات مجى سائة آجاتى بيل- مخلف شوابد اور محقيق ما مج کے مطابق ہوائی آلودگی دے کے حطے کا سبب بنتى ہے۔ گاڑيوں كا وحوال، عام وحوال، سكريث كا وھواں اس اعتبار ہے پر خطر ہیں۔ ہوا نہ چلنے کی صورت میں دھندیا کہر بھی دے کے حملے کا سبب بن جاتی ہے۔ای طرح درجہ حرارت میں اجانک کی مجی وے کے مریضوں کے لیے مطرناک ثابت ہوتی ہے۔

علامات ومدكى سب سے برى علامت توسانس كے ساتھ

سیٹی جیسی آواز (Wheeze) بی ہے لیکن اس کے علاوہ رات کے وقت کھالی، جماعنے دوڑنے یا بننے سے شروع ہو جانے والی کھانسی اور کئی ہفتوں تک رہنے والی کھالی مجی دمد کی علامات ہو سکتی ہیں۔ جن بيون يس Wheeze بار بار موتى مو ان يس دمه كى تشخیص آسان ہے۔مسلہ ایک سال سے کم عمر کے بچوں کا ہے جن میں قمونیا، وائرس کا قمونیا (Bronchiolitis)اور دمه کی علامات ملتی جلتی اور مغالطے كاسب بنتى ہيں-

زیادہ شدید دورے کی صورت میں سائس لینے میں وشواری کے ساتھ بے چینی کی کیفیت، ول کا جیزی سے و هز کنا، شدید بسینه، بولنے میں و شواری، سيدهالينغ مين وفت وغيره جيسي علامات موجود موتي ہیں۔الیی صورت میں علاج سے غفلت کی وجہ سے مریض کاسائس مجی بند ہوسکتا ہے۔ اس کے ہونث اور باتھ پیر نیلے پرسکتے ہیں اور موت مجی واقع ہوسکتی ہے۔

🗱 ... بیشتر دمه کے مریضوں کو بالوں والے جانوروں سے الرجی ہوتی ہے۔ جانوروں کو تھر سے اہر رکھیں، یالتو جانوروں کو دمد کے مریضوں سے ا دورر ميل-

House ميل اشياء جس ميل House Dustmite یا تی جاتی ہے۔ومہ کی علامات کو بردھاتی يل-ان سے دور ایل-

ار آب کویاآپ کے بیچے کو وسد کی شکایت ے اوسکریٹ اوشی سے کریز کریں۔ المن المرد والول سے اکثر ومہ کی علامات میں اضافہ ہو تاہے۔ پھولوں کوبہت قریب ندر تھیں۔

140

تى .... تىز نوشبودى كى كرىزكرى

مچل سبزیوں اور قدرتی اشیاء سے دمد کے علاج کے لیے ضروری ہے کہ چڑی زیادہ ہوں۔وے کے علاج من لبن مغير بتايا جاتا بيد مرض ابتدائي مرطے میں ہو تولہن کی ایک ہو تھی تیں گرام دورہ میں ابال کر بلادی جائے۔ اورک کی گرم گرم جائے من ایک بو تھی لبس پی کر طائی جائے اور من و شام ایک ایک کب بلانے سے مرض قابوش آجاتا ہے۔ ای طرح بلدی کو بھی وے کا موثر علاج بتایا جاتا ب- مريض كودان ش تين مرتبه ايك ايك تح يى ہو کی بلدی دودھ کے ہمراہ کھلائی جائے۔ من خالی پیٹ ایک چی کی ہوئی بلدی کھاتھ بہت جلدی لہنا الروكماتاي

شدید وسد کے موش شل اینے معانے سے -USE3.1

بیشتر دسے مریشوں کو دوقتم کی اوویات کی ضرورت ہوتی ہے۔

Reliever فورى الركف والى ادويات ي .... ومدك مريضون كوايك فورى الركرن والى دواكى ضرورت بوتى بيد قورى الركرف والى وواBronchospasmک کرتی ہے اور سالس کی نالوں کو کول و تی ہے۔ لیک دوا کو Reliever

ار آب کو افتای دوم جدے زیادہ لیک قرى الركف والى دواكواستعال كرناية تاب قرآب كورمه كوكترول كرف وال Preventor وواكل مجى

خرورت ہے۔

Preventor وسد کو محرول کرنے

والى ادويات

Preventor ... • Preventor وواير روز استعال كرتے چیں وں کی حاظت ہوتی ہے اور ومد کے حملوں ے كافى مدتك بياؤمكن ب-

آپ کی آسانی کے لیے ڈاکٹر ایک طریقہ کار بنا كروے سكا ب\_اسے واكثرے مطوم كريں كم كون ی دواقوری استعال کی ہے اور اس کو سمس طرح ومد کے حملہ کے دوران استعال کرنا جاہے۔ ڈاکٹر ك بتائ بوئ طريقة يرعل كريد الني داكم ہے کہیں کہ وہ لکھ کر بتائے کہ کون ک دوا کب

ومه كوكنثرول كرف والا النبيلر مرروز استعال کرنے پیلیجروں کی حاظت ہوتی ہے۔ اگر آپ بہت سالوں سے ومد کو کنٹرول کرتے والا اسمبیلر Preventive ويات استعال كرر عوى ، تو يحى آپ ان کے عاوی ٹیس ہو سکتے۔ Preventive ادویات سے سائس کی تالیوں میں موجود سوجن کم موجاتی ہے۔ Preventive دواکس ڈاکٹر آپ کو مندرجه ذيل صورتول عن استعال كرواسكاب-الله الراك كى فيد وسد كى وجد سے ٹوٹ جائے۔

اكرآب كويب كموقف ومدكا تمله بو-ار آپ کو افتال دومر تبہ سے زیادہ لیک فورى الرك في والى دواكو استعال كرنا يرتاب تو آب کورمہ کنٹرول کرنے والی Preventor دوا کی مجی

خرورت ہے۔ ڈاکٹر آپ کی دوائی اور ان کی مقدار بدل سکا

ہے۔ سال میں وہ عمین مرتبہ اپنے ڈاکٹرسے چیک اپ مفرور کروامی۔وقت کے ساتھ دمہ بہتر بھی ہوسکتا ہے اور بدتر مجی۔ ضرورت پڑنے پر ڈاکٹر آپ کی دوا جدیل مجی کرسکتا ہے۔ واکٹر کو مجی دواوں کے استعال سے متعلق مشکلات سے آگاہ کریں۔ احتياط

جب بھی کمی فرد پر وے کا دورہ پڑے، اسے معاف اور ہو اوار کرے میں لے جایاجائے۔ اس کے سینے اور کرون پر اگر لہاس کی بندش سخت ہے تو اسے وحيلا كردين-

مریق کے لیے لیک لگاکر آرام سے بیٹھنے کا بندوبست كيا جائے۔ اگر موسم سرد اور خشك مو تو گرم یافی میں لوبان یا بیل کری کے بینے ڈال کر اسے قریب رکھا جائے تاکہ اس کی بھاپ سالس کے وريع ميليورون مين جائـ

مریض کو چند روز "لیمول کے رس کا فاقہ" كرايئيـ رس مين تحورًا ساشهد تبعى ملا ويجيـ بعدازال فروث كي خوراك دينا شروع تيجيح تاكه اس كانظام اخراج مضبوط موسك اور اعرجع شده زهريلي ماوے جلد از جلد خارج ہو جائیں۔ رفتہ رفتہ مریض کو مفوس غذاؤل پر لے آہے۔ تاہم اسے غلط غذائی عادات ترک کرنا ہوں گی۔ مناسب ترین بات بیہ ہو گی مریض کی غذا میں جیزاب پیدا کرنے والی کاربوبائیڈریش، فینس اور پروفیز کی محدود مقدار ہی شامل کی جائے اور القلائن اشیاء (تازہ فروٹ، سبز پتوں والی سبزیوں اور چنے وغیرہ) وافر مقدار میں كملائي جائي - بلغم پيداكرنے والى غذاؤں مثلاً چاول، چینی، مسور اور دبی سے پر میز کی جائے۔ تلی ہو کی اور

تقيل غذائي بجي نه كلائي جائين - جبكه مريض كا ناشته آلو بخارے، كنول مالئے، بيرى، مشمش اور شهد پر مشمل مونا چاہے۔ کنج اور ڈز، سلاد، میکی سبزیوں، تحيرے، فمار، كاجر، چقندر ايك يا دو ايلي جوكي سرریوں اور گندم کی چیاتی پر مشتل ہونے چاہئیں۔ آخری کھانایاتو غروب آفاب سے پہلے یا سونے سے وو تحضّ قبل كهاياجائ-

دے کے مریضوں کو کھانا ہمیشہ اپنی مخواکش سے كم كھاناچاہيے،روٹي آہستہ آہستہ اوراچھي طرح چبا كر كهائى جائے۔ دن ميں آخھ وس كالاس يانى بيا جائے لیکن کھانے کے ہمراہ پانی پاکوئی دوسرا مشروب ہر محز شرياجائد مسالي مرخ مرجين، اجار، جائ أور كافى سے مجى يربيز مونى چاہيے۔ دمه (خاص طور پر جب اس کاحملہ شدید ہو) بھوک کا خاتمہ کر دیتا ہے، لبذاالی صورت میں مریض کو کھانے پر مجور ند کیا جائے۔ اسے اس وقت تک حالت فاقد میں رکھا جائے جب تک مرض کی شدت کم نہیں ہوجاتی۔ تاہم اسے ہر دو محنظ کے بعد حرم یانی کا ایک کب ييةر بناجاب-





# PAKSOCIETY.COM

ایک لازی شرط ( مستامی کی ایک کرنید جن ایک مورزندگی ایک تعلق سوئٹورلینڈ موازن طرزندگی ( میراندگی کی مورزندگی ایک محب

ہے۔ایی زندگی متوازن غذا پر منصر ہے۔ بہت سے بیان کرتے ہیں کہ انہیں ایک مرتبہ سخت پر قان لوگ متوازن غذا کو ایک مشکل سائنسی یا طبی فار مولا ہو کیااور وہ بہت قلیل اور پر ہیزی غذا پر تھے۔ ان کو

اصولوں کے مطابق غذائیں استعال میں استعال کے باس بی بیٹی ان کی کرنے کا نام ہے۔ اس میں اللہ سیب کی قاشیں بنا رہی

بنیادی بات ساده، تازه،

قدرتی اور زود منم وزی اور زود منم وزی ایس

غذائی فراہی ہے۔ اس میں اور علی اس میں اور علی اس میں اور علی اس میں اور علی اس میں اور علی اور علی اس میں اور علی اور علی

غذا سے مراد بیا نہیں کے بہت سی چنانچہ وہ

نہیں کہ بہت سی مسلم مسلم بھی ہے وہ اور کھف کی، چیا ہے وہ چو وہ اور پر طف کی، چیا ہے وہ چو وہ چرین غذا سے خارج ہی کروی جائیں مشلا بھن فورانی پوراایک سیب کھا تھے۔ پھر تو ہر روز کئی دان چرین غذا سے خارج ہی کروی جائیں مشلا بھی ہے وہ اور کھین سے ایک متواتر سیب بی کھاتے رہے اور جیرت انگیز طور اور کھوں سے اور جیرت انگیز طور

پر بیز کرتے ہیں، بعض مرف سبزیوں پر گزارہ پر وہ بفتے بھر میں مائل بہ صحت ہو گئے اور پر قان

ر بیر رس این من کوشت کھاتے طوبی دانش کے بعد ڈاکٹر طوبی دانش کے بعد ڈاکٹر علاج بالغذاکے قائل ہو گئے۔ میں متعان ان متعان

ہیں۔ عمدہ غذا سے مراد متوازن موسے اللہ معدنیات اور ریشہ دار معدے کہ کیے ہوئے مسلسل کھانے سے آئوں اور معدے کی نالی عذاؤں اور معدے کی نالی عذاؤں اور معدے کی نالی عنداؤں کی مناسب مقدادیں شامل ہوں۔

افسوس ناک حد تک لاعلم اور بے پروا پائے جاتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ تازہ اور ملحی

سبزیاں، کھل،خالص طور پر رس دار کھل نیزریشے دار غذائیں ہر فض کی روزمرہ غذا میں لازماً شامل ہونی چاہئیں۔

WWW.PAKSOCIETY.COM &2014/58

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

و سرت کزرے گا۔ آپ سوجے... اکا ایا فیل ہے کہ ہم لذت ك نام يراين غذ أكا فكام بكاز كر ال كنت باريول على

علمی تعاون کیجیے...۔ روحانى والجسث سيدنا حضور عليه الصلوة والسلام



کے روحانی مشن ک تروی و اثامت عل مرحوع على ع ال مثن عل مارے موز

قار کین کرام مجی شائل ہو کتے ہیں۔ آپ کے پندیده رسالہ کو مزید مجتر بنانے کے لیے کثیر تعداد یس کتب اور علمی مواد کی شدید ضرورت ہے۔ کمی تجى موضوع، عنوان ير أردو يا الحريزي زبان ميس ني اور پر افی کمایس ارسال کی جاسکتی ہیں۔ آب کے اس تعاون کو ہم محکریہ اور محبت کے ساتھ تبول کریں مے۔ آپ کی یا آپ کے متعلقین کی متخب کردہ ان كتابول كاعطيه ايك على اور فلمي جهاد كى حيثيت ركحتا ہے جس کا جر عظیم آپ کواس وقت تک ماتارہے گا جب تک ان کتب سے اخذ کیا ہوا علم لوگوں کو فائدہ منجاتارے کا۔

ايثه يثرروحاني ذائجست 74600 تار كرايي 74600

تر کار بوں اور تازو مو کی مجلوں سے کیا جاسکتاہے۔ بیہ میں پہ چاہے کہ کی ترکاریاں اور تازہ مجل کمانے سے خون مین سفید ذرات کی تعداد آسانی سے نار س ہوجاتی ہے۔ بہت سے مریضوں کوالی غذاکی فراہم كرنے سے يد بات مشاہدے على آئى كه ان ك معدے کی غذا آل ٹالی اور آئتوں کی سوجن جاتی رہی۔ ماہرین کی دائے میں یہ کوئی جیرت کی بات مہیں، اس لیے کہ ابتدائی یا غیر مہذب انسان کی اصل غذا عے ہوئے کھانے نہیں بلکہ چل، سبزیاں اور کیا سالم **ناج یا پولیاں تھیں۔انسان کئی ہزار سال ای غذا پر** خوب طاقتوراور محت مندربا

آج مجی اچھی صحت کے لیے ضروری ہے کہ غذا علسے چیلی اور تعلل اجزاکم کیے جاکی اور تدرتی اور تازہ غذا کھائی جائے۔ تخذیبے کو منفی بنانے والی عادات مثلاً تمباكو تمينين ليعني جائے اور كافى اور كولا مشروبات سے كريز كيا جائے اور مشات سے ممل ابتناب برتاجاك

متوازن غذا کے لیے ایک اور مہل تدبیر یہ مجی ب كه بر كمانے كى ابتداكى تازه يا چى مبزى، ملاد، گاچر، کیرے، کلای، کی تازہ کیل یامبزی کی یخنی ے کی جائے۔

کمانے کے بعد تعیل میٹی ڈش کے بجائے تازہ محل کارس نوش جان کیا جائے یا سیب یا کیلا کھا لیا جلئے گویا کھانے کے دونوں مرے ابتدا اور انتقام، قدرتی غذا کے ہوں۔ ان کے درمیان علکے يروغن، كم آنج من كي موكى سرى يالحجلي يا دالين اور سالم تاج استعال کے جاکی۔ اس طریقے سے محت اچھی سے کی اور زندگی

قدرتى نباتاتى اوسروجين سويا فوذ مي يايا جاتا ہے۔ یہ انسانی دماغ کے لیے بہت مفید ہے۔ سویا ملک زندگی کو بہتر انداز اور کامیابی کے ساتھ مزارنے کے لیے جسم کے ساتھ ساتھ وماغ ک کار کردگی کابہتر ہوناضروری ہے۔ ورزش کے ساتھ

اچھی غذا ذہنی کار کروگی کو بہتر بنانے میں معاون و مدر گار ثابت ہو عمق ہے۔ورج ذیل میں آپ کو الی غذاؤں کے بارے میں معلومات فراہم کی جار ہی ہیں جو وماغی صلاحیتوں میں اضافے کا باعث بن سكتي بير\_

بادام کے استعال سے وماغی ملاحیت برهتی اور قائم رہتی ہے۔ بادام کو خوب چبا کر کھانا چاہے، بادام میں کویر، آئرن، فاسغورس اور وثامن تبقى بكثرت

موجود ہو تاہے۔ بہتر طریقہ سے کہ انہیں رات بھر یانی میں مجلو کرر کھاجائے اور من مجھیل کر استعال کیا جائے۔ اس طرح ان کا مزاج مجی ڈاکٹرنسرین شیخ

معتدل ہوجاتاہے۔

اوميكا تقري فيشي ايسدُز، روغني مجهل كالازي جز ہیں انہیں یادواشت کو بہتر بنانے میں اہم سمجا

اس مسم کی مچھل کے ذرائع میں سارؤین، سالمن،

روغني مچهلي

ہیر تک اور میکریل محیلیاں شامل ہیں۔



اور Tofu فش اس کے حصول کا منبع ہیں۔

Cholive ایک لی ممبلیس وٹامن ہے جو بلند کولیسٹرول ک

مائل غذاؤل جيسے اندول اور جيجي ميں يا ياجا تا ہے اس کی تی سے یادواشت اور توجہ کے ار تکاز میں مزوری پيدا ہوجاتی ہے.

وثامنزاورمنرلز وٹامن بی اور بی 11 کی مدو سے مجی یادواشت بہتر ہوتی ہے یہ وٹامن آپ کو جگر یا تیجی، دودھ،



£2014/55 WWW.PAKSOCIETY.COM

اہم ذرائع ہیں۔

انسانی زندگی میں یانی کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ بیرغذائی اجزاء کو دماغ تک پہنچانے کے ليے آ مدور فت كاكام كرتاہے۔اس كے علاہ جسم سے زہر ملے اجزاء مادے خارج کرنے میں مدو ویتا ہے۔ جارے وماغ کو مکمل طور پر مرطوب رہنے کی ضرورت ہوتی ہے تا کہ جسم میں گرد شی افعال بہترین سطير بوعيل-

یانی کسی مجی کام میں توجہ دینے اور مستعد رہے میں اہم کروار اواکر تاہے۔

انسان کی مستعدی اور چستی میں آسیجن مجھی اہم كروار اواكرتى ہے۔ ہمارے جسم ميں زيادہ تر أسيجن بھاری کھانا کھانے کے بعد نظام ہضم میں استعمال ہوجاتی ہے۔ اس لیے دن بھر میں وقفے وقفے سے تھوڑی تھوڑی مقدار میں کھانا، کھانا بہتر ہے۔ رات ہونے کے ساتھ ساتھ یعنی سورج غروب ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارامیٹا بولزم بھی سست ہونے لگتا ہے اور ول ودماغ كى كاركردكى ست بونے لكتى ب اس كيے رات کا کھانا سات سے نو بجے کے ورمیان کھالینا بہترہے۔



بادام، کمرے سزرتک کی سبزیوں، مشروم، روثی اور ياست عاصل موتاب-

وٹامن B-12 ایک حیرت الکیز دوا ہے۔ یہ اعصالی لشوز کی محت مند نشوه نمائے لیے ناگزیر ہے اس کی کی دما فی بگاڑ کا سبب بن سکتی ہے۔ یہ وٹامن توجه کی صلاحیت اور یادواشت برمصانے میں ممہ و معاون ہے۔ یہ وٹامن کلیجی، گائے کے گوشت، انڈوں، پنیراور مچل سے حاصل کیا جاسکتاہے۔ آئرن يا فولاد

آئران، خون کے سرخ خلیوں کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ پورے جسم میں آسیجن بھیج سکیں۔ آئرن وماغ میں پیغامات وصول کرنے کے عمل میں بھی اہم كرواراداكر تا ب- آئرن برے ية والى سريون، تشش، موتک ملیکی، محص، انڈے، کلیجی اور سویابین سے مامل ہوتاہے۔

زنک کی مدوسے بھی ذہنی استعداد براهانے میں مدو ملتی ہے، زنک سمندری غذا جیسے مچھلی، والوں، ابت اناج اور برے كوشت ميں يا ياجا تاہے۔ پروٹین اور گوشت

بہ عام طور پر اعظم جذبات کو تحریک دیتا ہے۔ اس کا تعلق سر مری اور توجہ براهانے سے ب مغزیات اور دالیس پروئین کاماخذیں۔

كاربوبائيذريث

کار یوہائیڈریٹ کی کمی یا زیادتی انسان کے موتے، جاگئے کے معمولات موڈ، بھوک، حساسیت اور خوشی و عم پر اثر انداز ہوتی ہے۔ نشاستہ دار سریاں، آلو، ولیہ جات اور چاول اس کے



مقدار میں میسر آجاتے ہیں۔ بادام کی بہترین مری والے میوزال میں سے بادام وہ میوہ غذائي صورت بإدام كا دودھ ہوتا ہے۔ يہ ہے جس میں کی ایے عاصر موجودیں جو وودھ وٹامنزے بھرپور ہوتا ہے۔ بادام جم انسانی کی ضرورت ہوتے ہیں۔ بادام ا کے دودھ میں گائے ہمینس کے دودھ کی مى اعلى درجه كى غذائيت باإفراط ياكى جاتى 🔇 ل نسبت زياده خوبيال پائى جاتى جي- جشم ب-بادام الياموثر اور توانائي بخش ميوه ب صحت کا محافظ ) اونیں بھی دورہ گائے کے جس سے جم و دماغ دونوں کو \ ووده سے زیادہ جلدی ہضم ہوجاتا فائده حاصل موتاہے۔ ہے جن دودھ پینے والے بچوں کو گائے کا دودھ بادام كو خوب چبا چباكر كمانا چاہے-اس طرح موافق نہ ہو، ان شیر خوار چوں کے اس می زیادہ لعاب دہن شامل ہوتا رہتا ہے جو ليے بادام كا دودھ بيترين غذا ہے۔ اے ہمنم کرنے میں مدد گارہوتا ہے۔ بادام کا دودھ تیار کرنا مجی بہت اس طرح وانت مجى مضبوط آسان ہے۔ باوام کا عمصن اوع إلى ايك طريقه بير بجي (پید) جس کو بنانے کا ہے کہ بادام توڑ کر ان کی طريقه ببلے بيان كياجاچكا ب، كريال فكال ليس- كريون كو 250 كرام پييٺ ميں 750 ملي ليٹر ابلا ہوا ياني خينڈا محمنظ بمریانی میں مملو دیں۔ ان کے اوپر کا باریک چملکارم موچکاموگاءاے چیل کراتارویں۔ كركے شامل كرنے سے ایک ليفر دووھ تيار کریوں کو اچی طرح کرائٹڈ کرلیں۔ یا سردائی کی کیاجا سکتاہے۔ طرح پیٹ بنالیں۔ یہ پیٹ زور ساره اسد مضم ہونے کے ساتھ ساتھ جلد جزو الکھ بدن ہوتا ہے۔ عمر رسیدہ لوگوں کے دانت کزور ہوتے ہیں یا تہیں ہوتے وہ بادام کو چبا تہیں سکتے جبکہ پیٹ کو آسانی سے کھالیتے ہیں۔ سریال کھانے والے اس پیٹ (بادام کے محصن) کو ڈیری کے مكس پر زياده ترجيح ديت إلى - بادام كالمكس كمانے والوں کو نہ صرف عمدہ اعلیٰ مشم کی پروفین میسر آتی ہے بلکہ دیکر اعلیٰ ترین غذائی اجزاء مجی وافر WWW.PAKSOCIETY.COM WWW.PAKSOCIETY.COM PAKSOCIETY1 | PAKSOCIETY FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



ایک سو حرام مغزیادام بیل پروغین 20.8 قیصد، معدني اجزاء 2.9 ليعد، رطوبت 5.2 ليعد، عكنائي 58.9 لعد، كاربوبائيزريش، 10.5 فيعد اور ريش 1.7 فصد ہوتے ہیں۔ جبکہ ای مقدار مغزبادام کے معدتی اور حیایمی اجزاه میں فاسفورس 490 ملی حرام، آڑن 4.5 کی گرام، کمیشیم 230 کی گرام، نایاسین 4.4 مل گرام کے علاوہ کچھ مقدار وٹامن کی مہلیس مجی شامل موتی ہے۔ 100 مرام مغزیادام کی غذائی ملاحیت 665 کیلوریزے۔

یادام میں یائی جانے والی میکنائی میں روعن زیادہ خیس ہو تا۔ ای وجہ سے میہ فائدہ مند چکٹائی قرار دی جاتی ہے۔100 کرام مغزیادام میں لا سولیک ایسڈی مقدار کیارہ کرام کے قریب قریب ہوتی ہے۔ یہ ایسا مر عن ترشہ ( تیزاب) ہو تاہے جو کولیسٹرول کی سطح كوكم كرفيض معاونت كرتاب

ورج ویل میں یادام کے چند طبی استعال دیے جارے ہیں۔

انیں قبض دور کرنے کے لیے سات گرام رو عن بادام مس كرم دوده ملاكر في ليناچاہے۔

🗱 .... بادام کی طبی خوبیوں کا دارومدار بنیادی طور پر کا پر، آئزن اور وٹامن بی 1 کے طبی کردار پر مخصر ہے۔ یہ ایسے کیمیائی اجزاء ہیں جن کے باہمی تعاون کے مقیجہ میں توانائی منظم ہوتی ہے۔ بادام استعال کرتے رہنے ہے وماغی طاقت بر قرار رہتی ہے۔ اعصاب مين مضبوطي آجاتي ب-

🗫 .... بادام کے پیٹ میں دودھ کی کریم اور تازہ

گلاب کی کلیاں ملا کر ہرروز چیرے پر نگاتے رہے ہے چرے کی رحمت میں کھار آجاتا ہے۔ جلد ملائم ہوجاتی ہے۔ منطلی منتم ہوجاتی ہے۔ با قاعدہ استعال ے قبل از وقت پیدا ہونے والی جمریاں رک جاتی ایں۔ چرہ پر کشش بن جاتا ہے۔ کیل مہاسے اور مجنسيون كاخاتمه موجاتا --

🦚 .... ایک مجیح روغن بادام میں ایک مجیح آملہ جوس ملاكر سرير مساج كرتے دہے سے بالوں كا كرنا بند ہوجاتا ہے۔ منتقی اور سکری کا خاتمہ ہوجاتا ہے۔ روعن بإدام كالمستفل استعال بالون كو فحبل ازوفتت سفید ہونے سے روکتاہے۔ بال لمبے اور چکدار ہونے كے ساتھ ساتھ كھنے ہوجاتے إلى-

ماہرین صحت قلب کی صحت کے لیے بھی بادام کو مفید قرار دیتے ہیں۔امریکا میں حالیہ مجفیق سے بیہ معلوم ہوا ہے کہ بادام کھانے سے دل کی جاری کا خطرہ نمایاں طور پر تم ہوجاتا ہے۔ اگر ہماری غذامیں چکنائی مجوی طور پر اس مدسے مجی زیادہ ہو جو عام طور پر تجویز کی جاتی ہے تو بھی باوام کھانے سے فائدہ ہوتاہے۔وجہ بیے کہ بادام جم میں کولیسٹرول کی معظم کر تا ہے اور اس میں ول کو تقویت پہنجاتے والے حیاتین اور معدنیات ہوتے ہیں۔ جن میں حیاتین ہ میکنیزیم اور حیکتیم شامل ہیں۔

بہلے عام خیال میہ تھا کہ بادام یا دوسری تشم کی مری کھانے سے انسان موٹا ہوجا تا ہے، لیکن امریکا میں لاس الناس کے طبی محقیقی مرکز کے ڈائر کٹر ڈاکٹر جین اسپیلرنے اس خیال کو رو کیا ہے۔ ڈاکٹر جین کا کہنا ہے کہ باوام ول کی صحت کے

WWW.PAKSOCIETY.COM



اس مالیہ محقیق سے قبل بارورڈ کے ایک ملی اوارے نے بھی ایک محقیق جائزہ تیار کیا تھاجس کے سوال یہ ہے کہ بادام کی اس خصوصیت کی وجہ دوران 86 بزار خواتلن پر تجربے کے گے۔ متجہ سے كا كيا كيا بات تويد كي كدبادام فيرير شده

افذ كام كا كاك جن خواتمن في الح اوس سے کِتالی (Monounsaturated Fats) کِتالی

زیادہ میوے کی حری (Nuts) کمائی ان حصول کا ایک اچما ذریعہ ہے اور اس کے لیے ان خواتمن کی تسبت ول کی بیاری یں پر شدہ بینائی

كالحطره يتنتس فصدكم موكمار جنهول في ميني (Saturated Fats)

میں ایک اونس کری کمائی یا بالکل نہیں ہوتی ہے۔ یہ چکنائی بھیز، بحری، كمائي بارورة اسكول آف پلك جيلته

ك كوشت اور دوده سے تيار شده ك واكثر فريك بيل في جو اليار من يائي جاتي ہے اور ول ك

مختیق کی رہنمائی کر ياري كا محطره براحاتي

رب تے یہ کا کہ ہے۔دوسریات اليس ان مورول يے كربادام عل

£25-31 ایک خاص هم کے

بعدیتا جلاہے کہ کری کھانے سے ان ریھے کی خاصی زیادہ مقدار

عورتوں میں ول کی بیاری کا عطرہ تمایاں طور پر کم یاتی جاتی ہے جو کولیسٹرول کی سطح کم کرنے میں م ہو کیا، خصوصاً بادام اور موتک میلی دونوں میں ایسے وويتا ہے۔ تيسرى بات سے كم باوام على كچھ دبانى كيميائى ابرایائے میدال کے لیے منیدال-

اجراایے پائے جاتے ہیں جوول کی پیاری کا عطرہ کم کے ویکر جازوں سے محلیا چانے کہ ول کے

کردیے بیں۔ یہ اجرا صابو نین (Saponins) اور لیے مغید غذایس اگر بادام کی خاصی بڑی مقدار مجی الثيرول (Sterols) وغيره إلى اور آخرى بات يه شامل کروی جائے تو خون میں کولیسٹرول کی مجموعی

ك بادام على إن جائے والے يروغن كا فول على سطح اور معز صحت کولیسٹرول ایل ڈی ایل کی سطح کم ثال مجنائي راجماار پرتا -

ہوتی ہاور مغید صحت کولیٹرول ایج ڈی ایل کی سط واکر جمن کا کہناہے کہ "ایک بات بقین سے کی ير قرار بتى ہے۔ جو لوگ چکنائی زیادہ کماتے ہیں ان جاسكتى ہے۔ جن لو كوں كو كوليسٹرول كى زيادتى كى میں مجی کری اور خصوصاً بادام کی افادیت اینا اثر

فكايت إوروه اسم كرنے والى غذا كمار بي إلى انیں چاہے کہ وہ باوام کو لیٹی غذا عل ضرور و کھاتی رہتی ہے۔

של לצים

WWW.PAKSOCIETY.COM & 2011/11 P

RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY



محفوظ كرنے اور یکانے کا طریقه بهترين بليوبيريزوه موتى الك جنہیں آپ مود براوراست جمازی سے توز کر کھاتے

یں لیکن اگر آپ اسے گروسری محمدریاض علوی کی اسٹور سے خرید رہی ہیں تو یہ ویکھ وٹامن کے، میکنیز، آئرن اور غذائی می

لیں کہ بیریز کو وے وار ہوں اور اوپر کی جلد سخت، رمیے کی قابل قدر مقدار یائی جاتی ہے۔ ایک کپ یا چکدار اور ان کا رنگ اور سائز ایک جیسا ہو۔ الی 148 كرام بلويريزي محت بخش غذاكي اجزاء كم بريد فريد نے سے كريد كريں، جن كارتك مديم اور

ال تاب إعباع با وٹامن 35.5 نیمد، میکنیز 25.0 نیمد، وعامن23.9، ويعد ، غذالي ريشه 14.2 فيصد-جبد ایک کپ بلو بررزے ہم چورای كيوريز حاصل كريحة إلى-اوگ ایشیائی قالے کو جی بلیو بیری بھے بیں کو کہ فالے کا تعلق مجی بری کیل ی سے ہے، لین ایک دوسرے سے بہت زیادہ مما کر

گردازم ہوچاہو۔ تریز ک از کی جائے کے لیے ائيس ايك يوحل يا جار على ذال كر بلايس، اكر وه آزاواند طور پر حرکت کردی بیل تو اس کامطلب ب کہ ان کی تازی پر قرار ہے اور اگر وہ آزادی سے حركت نييل كرويل اورزم يزيكل بين تو پير وه اين تاز گااور فتقی کو کموچی یں۔

بريز كو محفوظ كرنے سيلے زم، دبي موتى اور پیمپوندی کی موئی بریز کو الگ کرلیں۔ بلیو بریز کو بیشہ اس وقت و موکی جس وقت آپ اے فوری طور پر کھالیں۔ اگر آپ اے کھانے سے کی مھنے پہلے و حولیں کی تواس کی اوپری چنکد ار جلدجو بیری کو خراب ہونے سے محفوظ رکھتی ہے۔ علیمہ و ہوجائے گ اس سے بیری کے جلدی خراب ہونے كافدشه

الندا يريز كو ايك سے زيادہ ونوں تك محفوظ كرفے كے ليے البيل دُھائي كر فر ت كے نچلے خانے یس و مجدوی، بہال میہ تین سے جار دن تک ورست طالت شروي كي

كى بونى پختە بىرىز كو آپ فريز مجى كرسكى يى، البتہ فریز کرنے سے ان کے ذاکتے اور ساخت میں ملی ی تدیلی آجائے گا۔ فریز کرنے سے پہلے بریز کوه حو کر خشک کرلیں، خراب بیریز کو نکال کر الگ كريس كى چينى اي ايك، ايك كرك بيريد كو ایک دومرے سے فاصلے پرد کھ کر فریز کرلیں۔ فریز ہونے کے بعد انہیں تکال کر کی پاسک بیگ یا باکس يس دال كر فريوريس ركه وي- جديد ريس ي ك مطابق تازہ بلو بریز کو فریز کیا جاسکتا ہے اور فریز كرنے سے اس ميں موجود افنی آكسيد مش ضائع

نیل ہوتے تازہ بریز بہت تازک ہوتی ہیں، و حونے كے بعد انہيں بے مد احياط سے خشك كرنا جاہے بہتر ہیہ ہے کہ انہیں کمی چھلتی میں پانچ ہے وس منٹ كے ليے ركا ديں۔ بيريز كود حونے كے بعد فوراً كما ليما چاہے ورنہ کچے عی دیر کے بعدید گانا سرنا شروع ہوجائی کے۔

بلويريزش زم في موت ين، اس لي انيس عام طور پر بغیریکائے ہوئے یکی حالت میں کھانے کو ر ج وی جاتی ہے۔ مجی محمار انہیں یائی یا مغریس استعال كياجاتاب ياجام اورسيرب بناياجاتاب ليكن اگر آپ بلیو بیریزش موجود غذائیت بخش اجزاه کے گواندے کمل طور پر متغید ہوناجاہتے ہیں تو انہیں تازہ تی استعال مجھے کو تکہ بیکنگ کے لیے استعال کیے جانے والے اونے درجہ حرارت پر ان میں موجود صحت بخش اجزاه ونامنز، اینی آگسیدنت اور انزائز ضائع بوجلت بي-

فروزن بلیو بیریز کو بریک فاسٹ شیک میں استعال كرسكتے بيں۔ تازہ خشك بليو بيريز كو محتفے ہے بریک قاست سریل میں شامل کرے اس کی غذائیت ش كى كنااضافه كياجا سكاي-

مريدار وردت جار كرنے كے ليے سروتك گلاسز میں ایک تبدوی کی لگا کراس کے اوپر بلیو بیریز سیٹ کرویں اور شعثرا کرکے سرو کریں۔اس کے علاده بليوبيريز كو فروث ملاد، جاكليث سوس اور كاجو موس کے ساتھ یا صرف سادہ ہی اور جاکلیٹ سرب کے ساتھ بھی سروکر سکتے ہیں۔ بلیو ہیریز کا ذاکتہ اس وقت دوچھ ہوجاتا ہے جب انہیں کریم اور شکر کے ماتھ مرو کیاجا تاہے۔

"LiftOki

PAKSOCIETY.COM

طبی فوائد

اپی موت بخش خصوصیات کی بناه پر مجلوں کی
دوا میں بلیو بیریز کو کسی سپر اسٹار کا سا درجہ حاصل
ہے۔بلیو بیریز کے صحت بخش اجزاء میں لاتعداد ملی
خواص موجود ہیں ان میں سے چند یہ ہیں۔
دل اور شریانوں کی
سختی کا عارضه

ہلیو ہیری میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ دل اور شریانوں کے نظام کو شخط فراہم کرتے ہیں۔ بلیو ہیری پرریسری کے دوران میہ دریافت کیا گیا ہے کہ تبن مہینے تک روزانہ ایک سے دو کپ بلیو ہیریز استعال کرنے سے خون میں موجود چکنائی کی سطح متوازان ہوجاتی ہے۔

یہ برے کولیسٹرول LDL کو کم کرتی ہیں اور
اسچ کولیسٹرول HDL کی سطح میں اضافہ کرتی ہیں۔
بلیو بیری میں موجود ایٹی آکسیڈنٹ شریانوں کی
دیواروں کی سافت کو مضبوط بناتے ہیں اور خون کی
شریانوں کے بند ہونے کے عمل میں رکاوٹ

جب ہم ول اور شریانوں کے عوارض کی بات

مرح میں تو ہمیں بلڈ پریشر (ہائی بلڈ پریشر) کو خمیں

مروانا چاہیے۔ علق عمروں سے تعلق رکنے والے
مرووں اور خوا تین کو جب یا قاعد گی سے بلیو ہیں یا
کھلائی کئیں تو ان کے بلڈ پریشر کی سطح میں تمایاں کی
و سطح میں تمایاں کی

کے خون میں شکر کی سطح کو متوازن رکھتی ہیں اسلام کو متوازن رکھتی ہیں اسلام انہا مونے اسلام افراد فرہ ہوئے

ک وجہ ہے خون میں فکر کے توازن کو ہر قرار رکھنے
میں شدید دشواری محسوس کرتے ہیں، یہ ان افراد
کے لیے اور بھی مشکل ہوجاتا ہے، جن کے خون میں
فکر کی سلح تیزی ہے بڑھ جاتی ہے یا کم ہوجاتی ہے۔
جدید ریسری کے مطابق ایسے افراد کی روزانہ کی
خوراک میں بلیو ہیریز شامل کی کئیں تو ان کے خون
میں شکر کے توازن میں بہتری و کیمی گئی۔

جب بلیو بیریز کا دوسری بیریز سے موازنہ
نصوصی طور پر صرف بلیو بیریز تن Low
نصوصی طور پر صرف بلیو بیریز تن Glycemic Index
پریز بھی کم و بیش ای خصوصیات کی حامل ہوتی ہیں،
لیکن نئی تحقیق کے مطابق بلیو بیریز الیی غذا کے طور
پرکام کرتی ہیں، جو خون شی آہتہ آہتہ فکر خارج
کرتی ہیں، اسی لیے جب زیابیلس ٹائپ 2 میں جبلا
افراد کو تمین مہینے تک روزانہ تمین مرتبہ بلیو بیریز
استعال کروائی کئیں تو ان کے خون میں فکر کی سطح
استعال کروائی گئیں تو ان کے خون میں فکر کی سطح
سطی بخش حد میں رہی۔

آنکھوں کی صحت کے لیے
ووغذائی جن ش (Phytonutrient) اینی
اگسیڈنٹ پائے جاتے ہیں، تکسیدی دباؤ کے باعث
پردہ بسارت کو کنیخے والے نقصان سے تحفظ فراہم
کرتی ہیں۔بلیو ہیری جی الی غذاؤں ش شامل ہیں۔
لیبارٹری میں حیوانات پرکی گئی ابتدائی تحقیقات کے
مطابق بلیو ہیری شی شامل (Anthocyanins)
پردہ بسارت کو غیر مطلوب آکسیجن سے کونیخے والے
پردہ بسارت کو غیر مطلوب آکسیجن سے کونیخے والے
نقصانات سے تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ یہ بات و لیسی
سے فالی نہیں ہے کہ بلیو ہیریز سورج کی تیز روشی
سے پردہ بسارت کو کونیخے والے نقسان سے بھی

153

£2014/50

اسمو تقى آزمائي-

بليوبيري اسموتهي امشياه: بليوبريز ( فروزن ) آوهاكب، كرين بیری جوس ایک چوتھائی کپ، کیلے (سلائس کاٹ لیں) ایک سے دو عدد، برف (چورا کی موئی) حسب ضرورت.

تركيب: بليوبيريز، كرين بيرى جوس اوركيل ے سلاکسز بلینڈر میں ڈال کر بلینڈ کرلیں۔ موار ہوجائیں تو برف شامل کرے چند سکنٹر مزید چلامی اور سرونگ گلاسز میں ڈال کر فورا

مروكرين-

اگر آپ اسے ریفریشنگ اسمو تھی کے طور پر پینا جاہتے ہیں تو اس میں دورہ یا کو کونٹ ملک مجھی شامل كريكتة إلى-

مانع كينسركي خصوصيات لیهار فری میں انسانوں اور حیوانات پر کی حمی محقیق کے مطابق غذامیں باقاعد کی سے بلیوبیری کا استعال مخلف اقسام کے کینر مثلاً بریث کینر، تولون کینسر، بڑی آنت اور چھوٹی آنت کے کینسر میں مزاح ہوتاہ۔

بلیو بیری ایک ایسے کھل کے طور پر جانا جاتا ہے۔ جو کینر کے خلیوں کے خلاف ار انداز ہوتاہے۔

Detox کرنے کے لیے آج كل ماهرين غذائيت، جب مجى صحت مند ڈائٹ بلان کی بات کرتے ہیں، سب سے زیادوہ جسم ک سمربائی Detox کرنے پر زور ویاجا تاہے۔ استے جم کو Detox کرنے کے لیے بلویریز





JULIAN STANDON STANDON

## بیف کهچوا پاز،ادرک حب ضرورت۔

استسیام: کیبون ایک کلو،جوایک یاؤ،چنا ترکیب: بیف بونی کو دهو کر دهیجی وال آدهاكلو، بلدى يادور ايك جائع كالس واليس- اس بيس تمك، بلدى يادور، مساله حجيزك وي اور عمى عياز كالبكهار ك في سونف ك محول جار عدو، وال كركوشت كافركه دير-سونظم تین عدد، لونک آخم عدد، سیاه اکوشت کل جائے تو بوٹیال الگ نکال

بكمارك لير الحى ايك كب بيلادوعدد الثابت موتى بين اوركيبون جودال بحى موثا جو تفال كب بياز دوعدد-مروعک کے لیے: اورید، بری مونانقر آتاہے۔ مرجیں حسب پند، لیموں، براؤن جب انچی طرح تھیرا ہوجائے تو کرم مسالہ دو کھانے کے بچے، جات مسالہ

چکن گرین مسالهحليم

مس ایک کھانے کا چیج، چھوٹی الا پچی ابولیوں کو پیس لیں اور آدھی ثابت پیسٹ دوجائے کے چیج، سونف (پلی وس عدد، جیزیات تمن عدو۔ رکھیں۔ کیونکہ تھیوے میں بوٹیاں ہوئی) ایک جائے کا جی محمی تین مروتک کے لیے: کیول دو عددہ ہرا

می الہن بیٹ ایک کھانے کا چیج ۔ ادھنیالال مرج، کہن کے جوے اورک، دے دیں۔ ہرے مسالہ، جات مسالہ مرم مسالے کے لیے: زیرہ دو کھانے اثابت کرم مسالہ الاعجی، تیزیات اور یانی کے ساتھ سروکریں۔ مرج بندره عدد، دار چینی وو کلزے، لیں گیبوں،جو، چنادال کوصاف کرے است یاء: چکن (بون کیس) ایک کلو، جیوتی الا مجی جد عدد، بڑی الا مجی تین رات کو بھگودیں۔ میبول میں بلدی یاؤڈر، کہن، ادرک پییٹ وو کھاتے کے عد و (سب كوملاكر پيس ليس) - البسن ياني ۋال كريكانے ركھ ديں۔ دوسرى الحج، نمك حسب ذاكفته ، بلدى ياؤور ميف ويرده كلو، فمك حسب ذا نقد، طرف،جواور چنادال مجي يكافير كدي آدها چائ كا ميج، بياز دو عدو، وصنيا بلدى يادور ايك جائے كا جي، وحنيا جب كيبوں،جو چناوال كل جائے تواس يادور ايك جائے كا جي، كيبول (يائي پاؤڈر دو کھانے کے چی، لال مرج میں گوشت کاسالہ ڈال کر محوث لیس یا سی منظ مجگودیں ایک یاؤ، جو (یا مج تھنظ یادور چار کھانے کے چیج، نہن کے چور میں موٹا ہیں لیں۔ اب پانی اور مجلو دیں) ایک یاو، یالک (ابال کر جے بیں عدد و اورک (موٹاکٹا موا) اوٹیاں گیہوں جو وال کے ممیر ٹی ڈال پیں لیں) ایک یاد ، حرم سالہ (کٹا تین کھانے کے چے، ثابت کرم مسالہ کر ایکانے رکیس۔ (اگر جابیں تو آدھی ہوا) آدھا کھانے کا چھے، ہری مرج

حسب پیند، قال بیاز، اورک کے عدو، ہری مری (چوپ کرلیں) وو عدو، میزیات دوعدو، چھوٹی الا میکی یا نج عدو۔ ہرا دعنیا (چوپ کرلیں) آدھی مشی، اگرم سالے کے لیے:زیرہ ایک تركيب: وليجي مين چكن، ليسن، الودينه (چوب كرليس) آدهامشي، ليمون كلفائے كا جي، ثابت دهنياايك كلفائے كا الحج، مونف ایک کمانے کا چج، لونگ وهنیاور یانی دال کر یکانے رکھ دیں۔ از کیب: مٹن یا بیف میں نہن، اسٹھ عدد، سیاہ مرج دس عدد، دار چینی دو بعيك بوئ كيبوں اور جو كو الگ الگ اورك، نمك، بلدى ياؤور، چھوٹى الا بچى الكڑے، چھوٹى الا بچى چار عدد (سب كو الاتركادين جب كل جائة چور إودر بياز تيزيات، لونك، سياه مرج، الماكر پي ليس)، كيبول (يا في سے جم مين دال كريس ليس چكن كل جائة وار چيني يانى دال كر كوشت كلانے رك كھنے جوكو دير) آدها كلو، لال مرج اے میں میں لیں۔ ایک بری و یکی ویں گوشت کل جائے تو کھوٹ لیں۔جو یادور تین کھانے کے جیج، ہلدی یادور میں میبوں، جو، چکن اور بانی وال کر اور ساکووانہ کو الگ بھگو دیں چارے ایک چائے کا جی وصنیا باؤور دو چائے پالک، ہری مرج پید، کرم سالہ، جو کل جائے توسا کودانہ ڈال کر ملی آئج سرونک کے لیے: ہری مرج، ہرا سونف ڈال کریا مجے منت نکائیں۔ تیل، پر نکائیں۔جو کل جائے تو بلینڈیس جواور دھنیا جار کھانے کے جمجے، بو دینہ دو بیاز کا بھار دیں جرے مسالے اور ساکودانہ ہیں لیں۔ ساتھ یں کوشت کھانے کے چی کیموں دو عدء سنہری نیموں کے ساتھ کرم کرم سروکریں۔ اوال کراچھی طرح کھوٹ لیں۔یانی دال پیاز، جاٹ مسالہ حسب بہند، تھی ایک است یاه: مثن یابیف ایک کلو، نهن، جب حلیم تیاری پر نظر آئے تو ہری از کیے بھوشت میں نمک، نهن، اورک پیسٹ دو کھانے کے جی ملک مرج کا پیسٹ کس کردیں ملکی آئے پر اورک، تیزیات، الاعجی، لال مرج، حسب ذا نقته وبلدى يادور آدها جائے كا مجمد دير يكائي-زيره الونك، سياه مرج، المدى يادور، وحنيا، دار چيني وال كر ججہ ہری مرج پیٹ دو کھانے کے دار چینی کو پی لیں اور حلیم میں کس ایکانے رکھ دیں۔ کوشت محل جائے تو چی، چیوٹی الا کچی یادور ایک جائے کا کرویں۔چولہابند کرویں فرائی پین میں کوشت سالن سے نکال لیں۔ بیج چے، پیاز تین عدد، جیزیات ایک عدد، کیل کرم کریں اور پیاز، لال کرے حلیم ہوئے کوشت کے سالن میں کیبوں طرح يك جائے توكرم مساله اور تعورا

ادرك پييك، نمك، بلدى يادور، بياز، ووعدو، چاك مساله حسب پيند-پائے رکھیں۔ اچھی طرح یک جائے تو پانچ مھنے بعد جو کوا الخے رکھ دیں۔ جب کے چچے، وار چینی دو مکڑے۔ جواور كوشت كاحليم كريكان ركه دين في جلات رين چوقانى كب بيازايك عدد

سرونک کے لیے: بیلا (براؤن) ایک ایک اورک پیبٹ تین کھانے کے وقع،

وارچینی ایک فکر اونگ عن عدو، سیاه پر ڈالیس اور ہرے مسالہ ، لیمون ، جان وحو کر ڈالیس اور یائی ڈال کر بکلنے رکھ مرچیں پانچ عدد، جو (بھگو دیں) آدھا مسالہ براؤن بیاز کے ساتھ سروکریں۔ دیں۔ گیبوں کل جائے تو گھوٹ لیں اور کو، ساکو داند (بھکو دیں) آدماکی، کیبوں اور کوشت کوشت یانی میں ڈال کر پکائیں انچی زيره ايك كمانے كا حجى اوتك جار عدود سیاه مر چیل آخه عد د، دار چینی ایک ککژا است یاه: گوشت ایک کلو، نمک حسب ابرامساله دُالیں اور تھی میں پیاز سنبری (چوٹا)، تیل آدھاکے، پیازایک عدد۔ [ذائقہ، لہن پیبٹ تین کھاتے کے کرے ڈالیں اور سروکریں۔

# ANGEN WHEN

اگر پیروں کی حاظت نہ کی جائے تو موسم سرما

وروں کے لیے زیادہ تضائدہ موسکا ہے۔ ایراوں يس درازي، جك جك سے جلد كاكنا بينا مونا يا تك جوتے پین کرائیں مورم کردینا ایے دویے ای جو

توجہ دینے سے بر خوبصورت اور پر کشش ہو کتے الل عرول كو صاف 是 と 送り روزانه تموزا يهت جتن كيا يجيد ويرول كي فعكن بورے وجود کو غرمال S 3 4 30 ) آ تکسیل اور چیره مجی مجمد جاتا ہے۔ روزانہ مفائی

ہیں۔ مردیوں میں پیند آنے کی شکایت ہو تو یانی میں

كلورائيدً لاتم ذال كرى دحونے سے فائدہ ہوتا ہے۔

جم کے باقی حصوں کی طرح ویروں کی محبداشت پر

نازك ياي نيس مميل الحداكم روزون ے پہلے تمون سا یانی 1 8 25 ps تنك ثال كرايا جائ اور چدساعتوں کے کیے بكا يملكا بيدى كور كرايا جائے تو وروں ير كے میں بریں کے، جلد مورم نیس بوگ، روز

كروزمغائى موجائ كى اورز بن وجم كى حكن محك جاتی رہے گی۔

اگر مردی کے باعث ویر کی درخشان مقصود الكيول كا دوران خوال كم جوجائ تو

اس کے لیے اوئی موزے اور وستانے استعال کیے جاسكتے إلى- سرو علاقوں ميں متيم افراد محرول ميں میر کی مدوے تا توں کی سنکائی کر سکتے ہیں۔ بھی اور بزر كون والے محرول ميں احتياط كى ضرورت ہے۔ كرى كے موسم على ورون على بيند آنے كى شكايت عام ہوتی ہے۔ خواتین اس موسم کی شدت سے بچنے كے ليے بھى ملكے ركوں كے موزے يبننا يندكرتى

على عرات كوسوت ہے قبل نیم مرم پانی کی محور کی جاسکتی ہے، اس پانی میں نمک ما لینے سے الکیاں متورم نہیں رہیں۔

🗬 ایک صاف سخرا سوتی کیژا جمراه رکیس اور گرم پاؤل کو مجی

کی عادت اس کا بیترین

المفظے فرش برندو حرید ای طرح مح سورے كميل يالحاف سے فكلتے على شفف فرش ير ويرنه ر ميں۔ ول الله اليس ياموزے مين كر بستر چور یں۔ روزانہ کی مفائی کے دوران ناخوں کی اسبائی یا برتيمي پر نظرر بت ب-اگرجم مل كيشم كى كى مورى موتونا حن جلدى جلدى توشخ لكت إلى-مردی سے پیٹنے والی جلد کو زم و طائم کرنے کے



PAKSOCIETY.COM

لے شاہم کو چیکوں سمیت ابال لیس اور اس نیم حرم پانی سے دیروں کی صفائی کریں۔ بیروں کی مالش بھی مغید ہوتی ہے کوئی بھی کنکنا تبل لے کر انگلیوں سے شروع کر کے شخوں تک مالش کریں۔ چیرے اور ہاتھوں کے لیے موتیجر انگ کریم یا اوشن لگائیں جلد میں نمی کی مقد ار بڑھے گی تواس کی رونق اور جاذبیت میں بھی اضافہ ہوگا۔

سونے ہے قبل اپنے ویروں پر خوب انچھی طرح کوئی نم وار یا کولڈ کریم لگایئے اور موزے پہن کر سوجائے۔

چھ روز کے استعال کے بعد عی فرق واضح ہو جائے گا کہ آپ کے بیروں اور تکووں کی جلد کی مختی اور کھرورا پن محتم ہوجائے گا اور جلد نرم و ملائم ہوناشر وع ہوجائے گا۔

اہرین آرائش وافزائش کا کہنا ہے کہ کی ایسے
پیڈی کیور کے لیے آپ کو کسی ہوئی پارلر جانے ک
ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ اپنے گھر بیں بھی باکمانی

یہ کام کر سکت ہیں۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ باکع
صابین طے نیم گرم پائی بی اپنے بیروں کو دی تا
پیمرہ منٹ تک ڈیو کر رکھے، اس دوران ایک یا دو
مرتبہ سخت برش (Scrubber) ہے اپنے بیروں
اور ایزایوں کو رگزیے، پھر ان کو خشک کر لیجے، اس
کے بعد ناخوں کی وضع وقطع کے مطابق انہیں تراش
لیجے۔ یادر کھے کہ پاؤں کے بڑھے ہوئے ناخن بھی
تکلیف دہ ہوسکتے ہیں۔ کس چوٹ گلنے کی صورت میں یا
شوکر گلنے یا قالین ش الجھ جانے کی وجہ سے جب یہ
ناخن اچانک ٹو مع ہیں تو کس قدر اذریت ہوتی ہیں۔
کا ایرازہ صرف وہ بی خواتین لگا سکتی ہیں جو کہ اس

کرب ہے گزرتی ہیں۔ اس لیے بڑھے ہوئے بلکہ
بڑھائے ہوئے لیے ناخنوں کو خداھا فظ کہیے اور جہال
تک ناختوں کا گوشت یااس کی کھال اجازت وہی ہے
وہاں تک انہیں ان کی وضع و قطع کے مطابق تراش
لیجے اور پھر ناخنوں کو نیل فائل سے تھس کر اچھی
طرح ہوار بنا لیجے۔ اس کے بعد ان پر کوئی نمدار
لوش یا کریم یا کولڈ کریم یا پیٹرولیم جیلی لگا کر اپنے
پروں کی خوب اچھی طرح مائش سیجے۔ اس طرح
پروں کی خوب اچھی طرح هائش سیجے۔ اس طرح
شکستہ ویروں اور ایز ہوں کی حفاظت کے لیے سے
شام اقد ام حقیقا سطی ہیں ان کی اصل بنیاد اور وجہ
شاش کرنی چاہے اور ان بنیادی وجوہات اور جڑوں کا
قطع و قدم کرنا چاہے۔

سب سے پہلے تواپی عذا پر توجہ دیجے کہ آپ کی عذا متوازن ہو، یعنی اس میں ضروری اور مناسب مقدار میں حیات، نشاست، شکر، شمی اور غیر شمی ترشے، ریشہ اور معد نیات شامل ہوں آپ کی خوراک میں کثیر مقدوار میں سبزیاں پھل اور بغیر چھلکا اتر کے اناخ شامل ہون جا ہیں گارم کر بچے کہ آپ ون ہجر میں کم از کم آٹھ تا دس گاس پانی یا دیگر مشروبات ضرور نوش فرائیں گی۔ گاس پانی یا دیگر مشروبات ضرور نوش فرائیں گی۔ اس ہے جم کی صفائی ہوتی رہی ہے اور جسم میں فارج ہونے جا در جسم میں فارج ہونے والے ضرورت سے زائد تمکیات میں فارج ہونے رہے ہیں۔

درست وقت پر اٹھایا ہوا ہر قدم جرت اگیز مجزے و کھا سکتا ہے، یقین نہیں آتا ہے تو صرف اپنے قدروں کا خیال کیجیے اور پھر نبائج دیکھیے لیجیے۔ مطابع

المنافعة المنافعة

158

انمانی جم بظاہر ایک سادہ ی چیزے مگراس کے اندر ایک کا کات مچی ہوئی ہے۔ یوں تو بوراجم ایک قدرتی نظام کا پابندہے مربر عضو کا ایک اینابا قاعدہ واضح نظام مجی ہے۔ ہر ظام ایک نہایت بی جرت انگیز طریقے سے ایک دوسرے کے -4-64/84-

"جم ك عائبات" ك عوان ع مرعلى يدصاحب كى محقق كاب ے انسانی جم کے اعصناء کی کھائی ان کی ایک زبانی قار تمین کی و کچھی کے لیے محمدعلىسيد ہر ماہ شائع کی جارتی ہے۔

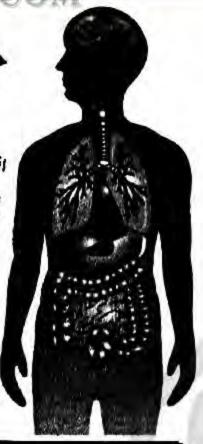

ب اسس ك زمان كرب الميت مسين مجه ايك قطعي ناكاره چية رسمها حباتا مت د بیستر وقت بدلااور مسیل میڈیکل ریسسرے کاسب سے اہم موضوع بن محسار اب سائنس وانوں كا خسيال ہے كہ مسين الري، كسينر، جوڑوں كى بیساری، برحتی ہوئی عمسر کے اثرات اور کئی دوسسے امسراض کے مناتے مسين مكن طور يربراانهم كردار اداكر سكنا مول-

> (الرشة ع يوست) مسلح افواج تھانی مس

تفائي مس كى كياني، خود اس كى زبانى ابھی کچھ عرصے پہلے تک ماہرین حیاتیات مجھے قطعی کوئی اہمیت دینے کو تیار نہیں تھے۔ جھے جسم کی غدود فیلی میں ایک دور پرے کے غریب، غیر اہم ر شيخ دار كي طرح سمجها جاتا تھا۔ ايسار شيخ دار جس سے فائدے کی بجائے نقصان کا دھڑ کا لگارہتا ہو۔

سائنس دان مجھے ایک فالتو چیز سمجھا کرتے تھے لیکن قدرت کے کارخانے میں کوئی چیز فالتو نہیں البت اس کی افادیت سمجھنے کے لیے عقل کا ترقی یافتہ ہونا

اس "زمانه جابليت" من مجھے قطعی ناکارہ اور ب مقصد سمجاجاتا تعلد كمر اجانك عى وقت بدلا اور میں و کھتے ہی و کھتے میڈیکل ریسرے کاسب سے اہم بلك كرماكرم موضوع بن كياريون سائنس وانون \_ إ مجھے باتھوں ہاتھ لیا۔ اب ان کا خیال ہے کہ میں

159

*WWW.PAKSOCIETY.COM* 

الري، كيشر ،جو دول كى ياريول، برد عتى جو كى عرك الرات اور دومرے بہت سے امر اض کے خاتے یا اجیں کترول کرنے میں مکنہ طور پریزااہم کروار ادا كر سكابول من آب كانمائي مس كليند بول-

ميرى شكل ومورت قطعي مناثر كن نييل- زرد اورسلیٹ سے دیک کے بافتوں کا مجورے سائز ماچس ک ڈیوا کے برابر، شکل اورک کی چھوٹی ک گاتھ جیسی۔ میں آپ کے دونوں مجھیم وں کے در میان آپ کے سے ک درمیانی بڑی کے اوری ھے کے يجي ربتا ہول۔ مير اوزن اور سائز عمر پر مخصر ہو تا ب-مثلاً الدوت جب آب جاليس برس كے إلى تو میر اوزن ایک اونس کے تیسرے ھے کے برابرہ۔ لیکن جب آپ پیدا ہوئے تھے اس وقت میر اوزن اكسے دكا قااور جب آپ بلوغت كى عمر ميں پنج قير اوزن اك چوكنابره كياخا

مائن ك "ايام جاليت" ك يرعس اب جدید دور مل مجھے آپ کے جم کے دفاعی فطام کا "ب تاج إد شاه" كماجاتاب-

جم كادفا في فظام قدرت كالياك ايسا جُوبداور آب كے ليے الله كا تابر الخف بس كا آب شايدى تصور كر سكيل-ال نظام كى ايميت افاديت اور قدروقيت كا كى قدر اعداده آب اس طرح كرسكتين كد اكر كى محق کے جم کے اعدر موجود اس دفاعی ظام کو خم كردياجائ (جيماكه بعض موراول يس كرنايزتاب) یلیہ فظام خود بہ خود کام کرنا بند کردے تو ایے مخض کو ذعرور کھنے کے لیے بڑارول روپے روزانہ خرچ ہول کے اس کے باوجود دونہ کیں آ جاسکے گانہ کوئی کام کاج

كريح كالمستع يساكم في ونطيز على دمنا يات كار اس كامطلب بيه جواكه أكربيده فاعي فكام ندجو تاتو انسان كو معرف زعره" ريخ كے ليے لا كھول دو ب مالك 23/1/29

اگر کوئی دوست کمی مشکل میں آپ کو ایک لا کھ روپیہ قرض دے دے و آپ زندگی بحر اس کے زیر احمان روی کے لیکن اللہ تعالی نے کروڑوں روپے کے جو ناور و تایاب آلات اور شیکتالوی اس و نیا میں آنے ہے بھی پہلے آپ کو مغت عطا کر رکھی ہے اس کا شکریہ زیادہ ترلوگ اس دنیاسے والیمی تک ادا نہیں کرتے! کروڑوں روپے الیت کاتوبہ صرف ایک سٹم آپ کے جم یل اقابواہ۔

آہے اب میں آپ کو بناؤں کہ جم کا وفائ فكام كياب اوركس طرحكام كر تاب ....؟

وامل یہ جم کادوملاحیت ہے جس کے ذریعے جم كے اعد داخل مونے والے جم كے ہر دحمن كو شاعت كرك فومائى موت كے كھاف اتار ديا جاتا ہے۔ ان و تمنول مل بردوج شال ب جس كا جم ك الدر موجود ہوناآپ کا زعر کی کے لیے خطروین سکاہے۔ مثلاً جم ك وقمن يكريد، والرك ياليول ك جرافيم، وو سرے كروب كاخوان الكى يس جينے والى يمانس، كانے، فلس (چمپوندی) زهر، تبدیل شده کمال حی که کینر كے نظير... يوں مجوليں كرآپ كے جم كے قلعے الدرايك المبائي تربيت يافته فوج موجود ب جو جم ميں داخل مونے دولا براس جيز كو منتوں على تباہ برباد كرديق ہے جو جم کے علاقہ و تی ہے۔ كينرك خلول كے بارے عل ايك بات

S. C. S.

160

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



سارانظام عنی سے کاربندرہتا ہے۔

ینی انسانی معاشروں کی طرح جم کی مملت میں برے بھی ہدایت و گر ابنی کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ نہے ، برے بجوان، بوڑھے، حورت مرو و غرض ہر انسان کے جم میں کینر کے فلے پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ یہ فلے جم کے عام فلے ہوتے ہیں لیکن کینر میں تہدیل ہوتے ہیں لیکن کینر میں تہدیل ہوتے ہیں لیکن کینر میں تہدیل ہوتے ہیں اور جم کا وقا می تہدیل ہوتے ہیں اور جم کا وقا می تکام ان گر اہوں کو بچپان کر ای دن موت کے گاما ان گر اہوں کو بچپان کر ای دن موت کے گاما ان گر اہوں کو بچپان کر ای دن موت کے گاما ان گر اہوں کو بچپان کر ای دن موت کے گاما تار تار ہتا ہے۔ اگر ان میں ہے ایک فلیہ بھی کی وجہ سے اس روز ہارے جانے ہو جم کا واڑ جم کا دواڑ میں اضافہ کرنا شروع کر تا ہے۔ وی جائے اور "انڈر کر اک تڈ" مورت یا نہوم کی جوزے یا نہوم کی جوز سے یا نہوم کی مورت میں رو تماہو تا ہے۔ اس وقت کہا جاتا ہے کہ مورت میں رو تماہو تا ہے۔ اس وقت کہا جاتا ہے کہ قال صاحب کو کینر ہوگیا۔

مرے کی بات سے کہ اگر کمی معالج، دوایا کمی طریقتہ علاج سے کینر شمیک ہوجائے توانسان معالجین

کا فکریہ اداکرتے کرتے نہیں جگتا لیکن اللہ تعالی کا بنایا ہوا دفاقی فلام خاموشی کے ساتھ اس کے جسم سایا ہوا دفاقی فلام خاموشی کے ساتھ اس کے جسم سے کینے کو انسان کو اس کا ہے کہا ہے نہیں جاتا ہیں۔ جسم مسلون ورکی ہات ہے۔

مجھے آپ جسم کی مسلح افواج کاسر پر اویا سید سالار کہ سکتے ہیں۔الی مسلح افواج جو ہر کسمے حالات جنگ میں رہتی ہیں اور جن کی خدمات یا تعداد کا مقابلہ و نیا کی ساری افواج مل کر مجمی فہیں کر سکتیں۔

جہم کے دشنوں کی کھریوں فوجیں کمی نہ کمی

ذریعے سے ہر لیے جہم کی سرحدیں عبور کرنے کی

کوشش میں معروف رہتی ہیں۔ بیاریوں کے کھریوں

جرافیم ہوا، غذا اور پائی میں جیپ کر آپ کی جلد،

ناک، منہ اور آگھوں کے "سرحدی علاقوں" سے
جہم کے اندر وافل ہوتے رہجے ہیں اس لیے آپ سو

رہے ہوں یا جاگ رہے ہوں ہمیں ہر لیے باتی الرف
کی ہوزیشن میں رہنا پڑتا ہے۔

کی ہوزیشن میں رہنا پڑتا ہے۔

(مباری)





£2014/50

رقی یافت ممالک میں مراقبے کے موضوع پرسائنی بنیادوں پھٹی کامشب وروز جاری ہے۔جدید سائنسی آلات سے افذ کیے جانے والے نتائج سے بیر قابت ہوا ہے کہ مراتبے سے انسان کو ہمہ جہت فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ان چھیقی نتائج کے ویش نظر معرب میں قوم اقبر کوایک فیکنالومی کی حیثیت دے دی گئی ہے۔ان جمعیقات سے یہ بات بھی سائے آئی ہے کہ مراقبے سے جاری عام زندگی پھی کی طرح کے خواکوار اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ مراتے کے ذریعے کی جسمانی اور نفیاتی جارہوں سے معات ل سكتى ہے، كاركردكى اور يادداشت بين اضاف بوتا ہے اور د بنى ملاحيتوں كوچلا ملتى ہے۔

ماضی میں شرق کے اہل روحا دیت نے ماورائی علوم سے صول میں مراقبے کے ذریعے کا مرابیاں حاصل کیں۔ ان صفیات برہم مراتبے کے در بعد حاصل ہوئے والے مغیر اثر ات مثلاً دہنی سکون ، پرسکون نیند ، بار بول کے

خلاف توت مدالعت میں اضافہ وقیرہ کے ساتھ روحانی تربیت کے حوالے سے مراتبے کے فوائد بھی قار تین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔اگرا پ نے مراتے کے اربیع اپنی فضیت اور وہنی کیفیت بیل شبت تبدیلی مسوس کی ہے تو معلات کے ایک طرف فریر کرے روحانی واجست کے ایرولین پراہے نام اور کھل سے کے ساتھ ارسال کرو بیجے۔ آپ کی ارسال کردہ

كيفيات إس كالم بين شائع موسكى إي-





میری ساری دعد کے در نے حاوثوں اور يريفانون بن جلاري ب- ايده دوبرس كا تماك والدو وافح مفارقت دے مکی ۔ والد صاحب فے دوسری شادی کی و آفے والی ای نے مجھ سے بہت برا سلوک دوار کھا۔ بھین تو خیر جسے تھے گزر کیا، لیکن بعد کی زیر کی بد صمق کے مجیب و خریب حادثول سے مرور رای \_ ایک مادی میٹرک کے سالانہ امتحان میں پایش آیا۔ سائکل پر سوار امتحان دیے جارہا تھا کہ راسے میں ایک کارے اگرا گیا۔ شدید چوشی ایس، اورروبه محت موالو امتحان فتم موجكا تفا- المل سال مرای منم کا مادشہ بیش آیا۔ میں امتحان دے رہا تھا كدايك من اين مرك بالالى منزل سے اترتے ہوئ ميز حيول سے ياوں محسل كيا۔ ش اس طرح كراك وائیں بازو کی بڑی ٹوٹ گئے۔ متیجہ ظاہر ہے، ایک مرتبه پرناکای کامنه دیکمنایزار

ميرى اس بدنعيبى كامطلب بهن، مماتيون والده اور کھ عزیزوں نے بالکل الب لیا۔ عدروی کے بمائے طرح طرح کے طعنے دینے لکے، مجھے بد بخت، بدنمیب، منوس اور نه جانے کن کن خطابات ے نوازا کیا۔

ان حادثات سے علم کے وروازے مجھ پر بند مو م و مرى والده (سوتلى اى) كے كہنے ير والد صاحب نے میری مدو کرنے سے اتکار کردیا مجورا مجمع ایک فیکٹری میں ملازمت اختیار کرنا بری، لیکن عی شاید کی منوس سارے کے زیر اڑ پیدا ہوا تھا، میری بدنعیبی نے بہاں بھی پیسائیں چوڑا۔ فیکٹری على مقين يركام كرتي موت ايك اللي كوابيغار

اس کے بعد ویکرے کئی حادثات نے مجمع انجانے خوف میں جلا کردیا تھا۔ یوں لگنا تھا جیے سمی بڑے عاد نے سے دو چار ہونے والا ہول۔ ہر وقت خوف اور ورش متلار منا فره ی آمث پر ول کی و حوسکن تيز مو جاتى كام بهتر طور پريايا محيل تك ند چنج ياتا-يكسوكى اوراعقاد ختم موحميا تعارؤ بهن يل بيربات بيشه محتى منی کہ مجھ میں کوئی صلاحیت مبیں ہے۔ مجھ سے او گوں کو فائدے کے بچائے تقصان ہو تا ہے۔ ذہن ہر چیز کے شبت پہلوؤں کے بجائے ان کے متفی بہلووں کے بارے میں زیادہ سوچتا تھا۔ کام پر توجہ ه وسين كى وجد سے ملازمت مجى چوت كئى تھى۔ تى ملازمت کے لیے جہال بھی جاتا اعتباد کی کی کی وجہ ے جاب ماصل کرنے میں ناکام دہتا۔

تایالبا بھی بھار مارے کمر آجایا کرتے تے وہ مجھ سے بہت محبت کرتے اور میری مالوسیوں کو دور كرنے كى كوشش كرتے۔ ميرى كيفيت يروه مجى يريثان تق

ایک روز تایا کر آئے توان کے باتھ میں چھ كتابين تغيل بوك "بيدلوبيناان كتابون كامطالعه كرو شايد تمبارے سائل كاحل ان يس مل جائے۔" ي كمايس نفسيات اور يو كاورزش كے متعلق تھيں۔ ميں نے ہوگا کی کتاب کا مطالعہ کیا تو اس میں تحریر تھا کہ کوئی بھی مثق بغیر میسوئی کے کرنے سے متائج زیادہ بہتر آنے کا امید نہیں کی جاسکتی اور یکسوئی کے لیے مراتبہ کی مثق بہترین ہے۔ مراقبہ کے بارے میں کچے معلومات تو تھیں تحراس کی مشقیں مجھی نہیں کی تھیں۔ میں نے تایاابو کواس بارے میں بتایا تو وہ مجھے

164

PAKSOCKETY COM

اپنے ایک دوست کے پاس لے گئے۔ یہ صاحب ماہر نفیات تھے اور مراقبہ کے بارے میں بھی کائی نالج رکھتے تھے۔انہوں نے میری کیفیات بغور سیس اور کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولے۔

ابرین نفیات کی شخیق یہ ہے کہ جس طرح
انسانی زندگی میں رونما ہونے والے واقعات مشلا
انکائی، نقصان، فکست وغیرہ کی بعض وجوہ ہوتی ہیں،
اسی طرح حادثات کے بھی پچھ اسباب ہوتے ہیں جو
ہیشہ خارجی اور ماورائی نہیں ہوتے۔ اکثر اس کے
مر جشمے انسان کے اندر پائے جاتے ہیں... انسان
ایک کامیابیوں کا کریڈٹ تو ہمیشہ خود لیتا ہے، مگر
ناکامیوں اور حادثوں کا قمہ وار خارجی اسباب
ناکامیوں اور حادثوں کا قمہ وار خارجی اسباب

حقیقت یہ ہے کہ حادثات کا انسانی سیرت و کروار سے بہت گہرا تعلق ہے اور دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کر کے نیس دیکھا جاسکا۔ یہ کہنا ہیں درست نہیں کہ حادثے فقط تقدیر کا تھیل اور انقاق کی پیداوار ہیں۔ وہ ناگھائی ضرور ہوتے ہیں، انقاق کی پیداوار ہیں۔ وہ ناگھائی ضرور ہوتے ہیں، لیکن اسے غیر متوقع خادثات میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ پیداوار کو جاتے افراد کی زنرگیوں کا تجزیہ کرنے سے پید چلا ہے کہ افراد کی دنرگیوں کا تجزیہ کرنے سے پید چلا ہے کہ ان کی شخصیت میں خرابی کی کوئی صورت میں مضر ہوتی ہے۔

کارخانوں میں کام کرتے ہوئے جو لوگ مختلف حاوثات میں مبتلا ہوجاتے ہیں، ان کی مختلف مطالعہ سرنے سے پید جاتا ہے کہ ان میں زیادہ تر وہ لوگ شامل ہیں جن کی جذباتی زندگی کونا کون الجھنوں اور

پریشانیوں میں مبتلا ہوتی ہے۔ کام میں کیسوئی بالکل نہیں ہوتی۔ تایا کے دوست مجھے سمجھاتے ہوئے سمجے گئے۔ سمی بھی کام سے بہترین نتائج یانے سے لیے کیسوئی اور

ار مکاز کاہونا ضروری ہے۔

رون اور اور الکارے کیے مراقبہ کی مشقیں مفید البت ہوتی ہیں۔ انہوں نے مراقبہ کا ایک طریقہ مجی البت ہوتی ہیں۔ انہوں نے مراقبہ کا ایک طریقہ مجی بتایا۔ وہ عین روز میں سوچااور ایک روز مراقبہ کا آغاز کر دیا۔ حمر کئی روز تک دوران مراقبہ البحن رہی اور کوئی فوائد بھی و کھائی نہیں دیے۔ میرا رابطہ تایا کے دوست سے تھا۔ تمام کیفیات سے انہیں آگاہ کیا تو دوست سے تھا۔ تمام کیفیات سے انہیں آگاہ کیا تو روست سے تھا۔ تمام کیفیات سے انہیں آگاہ کیا تو روست سے تھا۔ تمام کیفیات سے انہیں آگاہ کیا تو روست سے تھا۔ تمام کیفیات سے انہیں آگاہ کیا تو رکھنے کو کہا۔

ایک روز مراقبه میں بیٹا تو سر چکرانے لگا اور متلی کی کیفیت ہوگئ اور یہ کیفیت دوران مراقبہ کئی روز تک رہی۔

ایک روز مراقبہ میں بیٹا تھا کہ مجھے محسوس ہوا پورے کمرے میں خوشبو پھیل می ہے۔ دوران مراقبہ خود کو دوستوں کے درمیان مایا ہ

دوران مراویہ مود ورو سوں سے رو یوں ہے۔ سب دوستوں سے خوش اسلوبی سے مل رہا ہوں اور دوست بھی اپنائیت کا اظہار کر رہے ایں۔

ایک روز مراقبہ میں ویکھا کہ صبح کی روشی

ہاروں طرف پھیل رہی ہے۔ سخت سروی میں، میں
ساحل سمندر پر ریت پر لیٹا ہوا ہوں۔ مرسخت
سردی بھی قابل برواشت ہے۔ پر ندے ساحل پر اللہ
دے ہیں۔ساحل ہے دور کشتیوں میں لوگ جھیلی کا
شکار کردے ہیں۔

£2014/50

WWW.PAKSOCIETY.COM

165

ایک روز مراقبہ میں ویکھا کہ رات کا وقت ہے۔ میں سوک پر خلا جا رہا ہوں۔ گھی اندھیرے میں تھوڑی دور کی چیز بھی و کھائی نہیں دے رہی ہے۔ میرے عقب سے چند جگنو عمودار ہوئے اور میرے

مراقبہ میں دیکھا کہ بہار کی آمدے۔ لمے لمے ور محتول کے ور میان ایک خوبصورت یارک ہے۔ یارک میں کئی رنگوں کے پھول کھلے ہیں۔ پھولوں پر تتلیان اژنی پرربی ہیں۔

آمے آمے روشیٰ کرتے ہوئے چلنے لگے۔

مراقبہ سے میرے اعتاد میں ہی نہیں زندگی میں

بھی بہتری آئی ہے۔ میسوئی کانی بہتر ہو گ ہے۔اب مثبت چیزوں اور باتوں پر زیادہ توجہ رہتی ہے ۔ میر اخوف اور ڈر بھی ، كافى حد تك دور مواب-

غور و فکر سے مجھ میں پوشیدہ صلاحیتیں طاہر ہونے تکی ہیں۔ تعلیم کا سلسلہ دوبارہ شروع كرديا ہے۔شام میں بچوں كو ثيوشن پڑھا رہا ہوں جس ہے تعلیمی افراجات محے ساتھ ساتھ میری ضرور تیل بھی بآسانی بوری مور بی ہیں۔



## ہو لیو یا گا آدم خود پہاڑ جو 80 لاکم جانیں کے چکا ہے

بوليوياكا آدم خور ببياز اب تك 80 لا كا جائيس لے چكاہے۔ سير وريكو بہاڑيس موجو و 500 سال پر انى كالوں ميس



سے نکلنے والی جاندی نے بھی ہسیانوی سلطنت كوامير بناديا تفاليكن أب بيريهاز موت كاجال ہے جہاں ور کر زاری حاظت کے لیے شیطان ك عبادت كرت ور - اللين ك لو آباد يال دور میں اس بہاڑے ساتھے چھین کروڑ ش حاندی نکالی منی مقی آج کل ان پیاڑوں پر تقریباً 15,000 کان کن کام کرتے ہیں، اس

تے ای وجہ سے سیر وزیکو کانام آدم خور بہاڑ پڑا۔ مقامی بیواؤں کی ایک تنظیم کے مطابق اس علاقے میں ہر ماہ تقریباً جودہ خواتین بیوہ ہوتی ہیں۔ دوستوں کی طرح بہاڑ برکام کرنے والامار کو بھی حادثات اور سیلیکوسس کی بہاری ہے یریشان ہے ، یہ بیاری سائس میں کر د جانے سے پیدا ہوتی ہے اور کو کا کے ہے چیاتے سے فی جاتے ہیں۔وہ کو کا کے ہے شر اب اور سکرینوں کے چڑھاوے کانوں کے شیطانی دیو تا آل ٹیویر بھی چڑھاتے ہیں کانوں کے سب ہی منتظمین نے آل فیوے مجمعے سر عول میں رکھے ہوئے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ عموماہم بیاں چڑھاواچڑھائے جمعے کو آتے ہیں، كان سے باہر ہم كيتھولك بين ليكن جب ہم كان ميں واغل ہوجاتے بين توجم شيطان كے بيجارى بن جاتے ہيں۔





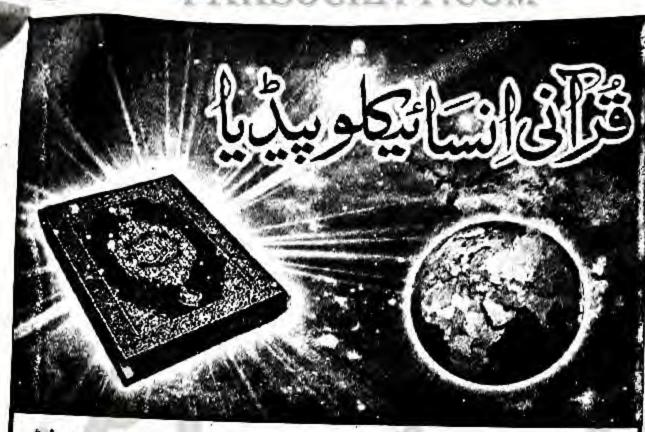

مت آن پاک رسندوبدایت کاایس سرچشد ہے جوابد تک ہردور اور ہرزمانے میں انسان کی رہنمائی کرتارہے گا۔ یہ ایک تمسل دستور حیاست اور منسابط۔ زندگی ہے۔ متسرة في تعليب سيد انسان كي انعنسراوي زندگي كو بھي صراط مستقيم و كھاتي ہيں اور مع استسرے کواحب تاعی زندگی کے لیے رہنم اصول سے بھی واقف کراتی ہیں۔

عربی زبان میں بید اصل میں باد (ب ی د) سے مشتق بے لغوی اعتبار سے معنی كسى چيز كاجاتي ربنا، محتم موجانا، بلاك موجاناك بي، ليكن عمومايد لفظ لق وق جنكل، بيابان يا

صراك ليے استعال ہوتاہے جس میں مفر كرناموجب بلاكت ہو۔اس كے علادہ أَبَاد الله سے مراد جے خدانے ہلاک پابرباد کیا، اور بّاقہ الشّیعی کے معنی میں وہ چیز جو منتشر ہو گئے۔ای اعتبارے کام تباہی اور بربادی کے متعلق سے الفاظ استعال ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں بدلفظ ببید کی صورت میں صرف ایک مرجبہ سورة كهف میں آيا ہے۔ ترجمه:" اوران سے دو مخصول كا حال بيان كروجن ميں سے ايك كو بم في الكور كے دو باغ (عنایت) کیے بھے اور ان کے گرداگر د مجوروں کے در فت لگادیے تھے اور ان کے ورمیان کیتی پیدا کردی تھی۔دونون باغ (کارے سے) مجل لاتے اور اس ای پیدادار) میں کسی طرح کی کی ند ہوتی اور دونوں میں ہم نے ایک نہر بھی جاری کرر کھی تھی۔اور (اس طرح) اس (محض) کو (اکلی) پیدادار (ملی رہی) متی تو (ایک دن) جبکہ وہ اپنے دوست سے باتی کررہاتھا کہنے لگا کہ میں تم سے مال و دولت میں مجی زیادہ ہوں اور جتے (اور جماعت) کے لحاظ سے مجی زیادہ عزت والا مول ۔ اور (اليي شيخيوں سے) اپنے حق ميں ظلم كر تابواائے باغ ميں واخل بواكم الله ميں شيس عيال كرتا کہ یہ باغ میں تاہ ہو گا( قبید )۔ اور نہ خیال کر تاہوں کہ قیامت بریابواور اگر میں اسے پروروگار کی طرف اوٹایا ہی جاوں تو (وہاں) ضروراس سے امھی جگہ یاؤں گا۔ تو اس کا دوست جو اس سے

WWW.PAKSOCIETY.COM 20

مُقَتَّلُو كررہا تقاكمنے لگاكه كياتم اس (خدا) سے كفر كرتے ہوجس نے تم كومٹی سے پيدا كيا پھر نطفے سے پھر متہیں بورامر دبنایا۔ مگریس توب كہتاہوں كه خدابي مير اپرورد كارہے اور ميں اسے پرورد كار كے ساتھ کسی کوشریک نہیں کر تا۔[سورہ کہف(18) آیت: 32-38]

اس آیت بی دوافراد کاذ کرہے۔ پہلا فرد سر سبز وشاداب انگور کے دو باغوں کا مالک ہے۔ ایک ایسے موقع پر جب اس کے باغ خوب پیل پھول رہے اور پید اوارے لدے ہوئے تھے اس کی ملا قات اپنے ایک غریب ہم تطیمن ہے ہوئی۔ قرآن نے یہ بیان تو نہیں کیا مرقرائن سے لگتاہے کہ اس غریب نے اسے آخرت کی زندگی پر ایمان کی وعوت دی۔جواب میں اس نے کبرو مخوت کے ساتھ اس ہم نشین پراسینے مال ودولت،مقام و مرتبے اور اس پر لیک برتري كا ظهار كيااور بزے فخر واعتادے بولا كه ميں نہيں سجھتا كه بدياغ تمجى ويران بھى ہو گايا تجى قيامت آئے گے۔ اگر مبھی ایساہوا بھی تواہے اپنے رب کی طرف ہے وہاں بھی بہتر مقام بی ملے گا۔ ہم نشین نے اے اس کے کفر و غرور پر مجمد تعبید کی اور مجمد سمجهایا۔ اسے بتایا کہ سمج روبدید ہے کہ انسان نعت و انعام کی حالت کو عطیہ الہی سمجھ کر اس کاهکر گزار ہے ،نہ کہ اے اپنی قوت وصلاحیت کا متیجہ سمجھ کر تکبر میں مبتلا ہو جائے۔ تکر اس نے نہ سنانہ سمجھا۔ اس تذكرے بيں بدامر واضح كياكياہے كد محض و نياكى كامياني كوئى كامياني نہيں۔ بياسى لمح بھى خاك بيس مل سکتی ہے۔ آخر کارموت نے خو دانسان کو خاک میں ملادیتاہے۔ دنیا کے دھوکے میں آکر خدا کی یاداور اس کی ملا قات کو قراموش کردینااوردنیای حقیریو تحی پر تکبر کرناس تاسرنادانی ہے۔

عربی زبان میں لفظ بیکمن دراصل آئیکمن کی جمع ہے معنی سفید رنگ کے اول .... ب ستواد اوراً سُود (ساه) كى صدى بيض سفيد، نقرئى، برفيلا اور دود صيارتك، يعنى

چاندى، برف اور دوده جيساسفيدرنگ، گورى اور سفيدر نگت ركھنے والا محض يانسل اور چرے سے رنگ اڑ جاتے كے معنول من بھی استعال ہو تاہے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ ابیضت، تبیض، الابیض، بیضاء، بیض اور کیس کی صورت میں کل بارہ 12 مرتبہ آیا ہے۔ بید دنیا ایک کیوس کی طرح ہے اور قدرت کے بنائے ہوئے اس بور شریت یر جابجا بھھرے ہوئے رنگ جنیں وعوت فکر وے رہے ہیں، پوری کا تنات رنگوں سے بھری بڑی ہے .... کوئی مصور توضرورہے کہ جس کے حسن کا پر تواس کا نتات کومٹنج رنگ ولور بنائے ہوئے ہے۔۔۔ کوئی ایسا زبر وست مصور ضرور ہے کہ جس کی مصوری میں کوئی جمول ہی نظر خبیں آتا۔ ہر ہر رنگ این اپنی تصویر میں بوری طرح فٹ ہے۔ "جم اللہ ك رنگ ين رفع كے إن اور كس كارنگ الله كے رنگ سے بہتر ہے "...؟

توجعه: "كياتم ني نيس ديكماك فدان آسان سيد برسايا؟ توجم نياس س طرح طرح ك ر نگوں کے میوے پیدا کئے اور پہاڑوں میں سفید (بیسٹ )اور سرخ رنگوں کے قطعات ہیں اور ( بعض ) كالے ساويں ، انسانوں اور جانوروں اور جاريايوں كے بھی كئي طرح كے رنگ بيں خداے تو . اس كے بندول ميں سے وى درتے إلى جو صاحب علم إلى وكك خدا غالب (اور) بخشے والا ے-"[سورة فاطر (35): آيت 27-28]

مصوری میں کوئی جمول بی نظر نہیں آتا۔ ہر ہررتگ اپنی اپنی تصویر میں پوری طرح فٹ ہے۔ "ہم اللہ کے رتگ من ر تلے گئے ہیں اور کس کار تک اللہ کے رتگ سے بہتر ہے "....؟

توجمه: "كياتم نے نہيں ديكھاك خدائے آسان سے مند برسايا؟ توجم نے اس سے طرح طرح كر كول كے ميو يداكت اور بہاڑوں ميں سفيد (بيض )اور سرخ رمكوں كے قطعات الى اور (بعض) کالے سیاہ ہیں، انسانوں اور جانوروں اور چاریایوں کے بھی کئی طرح کے رتک ہیں خداے تواس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو صاحب علم ہیں بیشک خدا غالب (اور) بخشے

والاب-" [سورة فاطر (35): آيت 27-28]

الل عرب کے ہاں سفیدر تک تمام ر مگوں میں بہتر اور افضل خیال کیا جاتا تھا، اس لیے کمی سے لیے لفظ بياض سے عمدہ خصائل اور ففل وکرم مزادلیاجا تا تھا، اور جو مخص عیوب سے پاک ہوا سے ابیض الموجه کہا

جاتاتا۔ قرآن میں ہے:

توجمه: "جسون بہت مندسفید (تكبيف )بول مے اور بہت سے ساہ .... تو جن لو كول ك مندسياه مول كر (ان سے خدافرمائے كا) كياتم ايمان لاكركافر مو كئے تھے؟ .... سو (اب) اس كفرك بدلے عذاب (ك مزے) چكمو-اور جن او كوں كے مندسفير (انيك فلت ) بو كلے وہ خداکی رحمت (کے باغوں) میں ہوں مے اور ان میں جمیشہ رہیں مے۔ "[سورہ آل عمران (

چرے کی سفیدی اور سابی کاذکر قرآن مجیدیں بہت سے مقامات میں آیا ہے، مثلاً: جنہوں نے جموث بولاروز قیامت ان کے مندسیاہ ہوں کت (زمر: 60)،اس روز کتنے مندروش حدال وشادال ہوں مے اور کتنے مند پر گردہوگی (عبر): 38)،ای دن کتے مند چرونق ہول کے استےرب کے دیدار کرتے اور کتے منہ اداس موں کے، (قیامہ: 22)، جب ان میں ہے کی کو بٹی (کے پیدا ہونے) کی خر ملتی ہے تو اس کا منہ کالا پڑجا تا ہے (مل: 58)،جمہدرمفسرین کے نزدیک ان آیات میں ایک بی مفہوم سے متعلق متعدد الفاظ و کر کیے مجے ہیں ، بعنی سفیدی سے مرونورا بمان کی سفیدی ہے بعثی مومنین کے چرے نور ایمان سے روش اور غایت مسرت سے منداں اور فرحال موں مے ، اور سابی سے مراد کفر کی سابی ہے یعنی کافروں کے چروں پر کفر کی کدورت جمائی ہوگ اور اوپرے فسن و چور کی ظلمت اور زیادہ تیر دو تاریک کردے گی۔ بیسن کے ایک مجازی معنی روشن، أجلاه چكدار اورواضح دلائل كے مجى بيں جيساك حضرت موئى عليه السلام كے تذكره عي "يد بيضاء" كى مرجبہ

استعال مواه ترجمه:"اور اینا باتھ ایٹ بغل سے لگالووہ کسی حیب (و باری) کے بغیر سفید (چکا د مکا) (بَيْضًامُ) لَكُ كا ...."[سورة طر(20): آيت 22]؛ [سورة عمل (27): آيت 12]؛ [سورة





آدمی آساکش و آرام کے لئے اپنے مرو تئ مرید جمع کرلیتاہے اور ان سے خدمت لیتا ہے۔ لو گوں کو بیو قوف بنا کرنڈرانے وصول کر تاہے۔ دوسراطبقہ کہتاہ۔روحانیت ایک ممل علم ہے۔

جولوگ روحاتی علوم سکھ لیتے ہیں ان کے شعور میں الی باليدكى پيدا موجاتى ہے جو عام انسان ميں مبين موتى-بلکہ پڑھے لکھے لوگوں میں بھی شعور کی اتن بالیدگی نہیں ہوتی جنتی ہالید گی روحانی آدی میں ہوتی ہے۔

سائنشٹ کے بارے میں ہم نہیں کہد سکتے کہ وہ باشعور یااعلی شعور کا حامل خبیں ہے۔ کیکن جب ایک روحانی آومی اور سائنشٹ کا تجزید کیا جاتا ہے تو روحانی علم والا آدمى سائنس كے علوم سے كافى حد تك باخر موتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی صلاحیت عطاکر

ہے کی بیکھر کاموضوع ہےروح کیا ہے، کیا انسان روح كاعلم يك سكتاب؟ قرآن یاك يس الله تعالى كارشادى:

ر جمہ: "يولوگ آپ سے دون كے بارے ميں سوال كرتے ہيں۔ آپ فرماد يجئے روح ميرے رب ك امر سے ہے... اور روح كے بارے ميں جوعلم وياكيا ہوہ فلیل ہے"....

الیانہیں ہے کہ روح کے بارے میں علم تہیں ویا ميا\_روح كے بارے ميں علم تو سكھايا كيا ہے كيكن الله تعالی نے قلیل علم عطاکیاہے۔

روحانیت کے بارے میں دومکاتب فکر ہیں۔ ایک مكتبه فكركبتاب كه تصوف ايسااسكول ياراستدب جس میں داخل ہو کر آدمی د نیا بیزار ہو جاتا ہے۔ کوئی کمزور آدی معاملات و مسائل اور مشکلات اور دیجید کیول کا كيونك وه مقابله نبين كرسكتان كغ وه دنياس فرار اختیار کرے صوفی بن جاتا ہے۔ وہ کائل الوجود انسان بن کرونیایں زندگی گزار تا ہے۔ تصوف پر نکتہ چینی كرف واف بعض افراد كتيت بي كه تصوف ايك نشه ہے۔آدمی اس نشر میں ست اور کائل بن جاتا ہے۔ کوئی

روحسانی مسلم والا آدی سائنس کے مسلوم سے کافی صد تکسے باخسیر ہوتا ہے

روحانیت یاتصوف کامقصد" تزکیهٔ نفس" ہے۔ تزکیہ سے مرادبیہ کم انسان لیک ذات کے اندر جوبرائیاں ہیں ان کو اچھائیوں سے تبدیل کر ہے۔

مادی جم عارضی اور نایائیدارہے۔جو مخض پیداہو تاہے اسے بہر حال مر ناہے۔

المكال المنافق

170

WWW.PAKSOCIETY.COM

دى جاتى ہے كدوہ سائمنى امور ميں وظل وے كر اس مے اسانی فوائد یا تقصانات کا بخوبی اندازہ کرلیتاہے۔ جو كروه تصوف كوكابل الوجود لوكول كاطبقه سمحتا ہاس میں بھی دو طبقے ہیں۔ ایک طبقہ رومانیت کے بارے میں کہتا ہے کہ روحانیت جن مجوت اتارنے کا محمل ہے،وہ زائچہ بناتا بھی روحانیت میں شار کرتے ہیں۔ ستدول كاعلم، ستارے كيا كہتے ہيں، يدعلم بھى روحانى علم مجماجاتا ب-طالبات وطلباء اسأتذه كرام كوبطور خاص يد بات جان لين جائية اسلام ميس جب ملوكيت واخل ہوئی توباد شاہوں نے لیک حکومت اور افتدار قائم رکھنے كے لئے قد بب كا سماراليا اور قد بى دانشوروں كو اين ساتھ طالیا۔علاء موکی ایک بڑی جماعت ان کے ساتھ شامل ہو من اور بادشاہوں نے اپنی مصلحتوں کو سامنے رکھ کر ایے مالات پیدا کر دیئے کہ ان کا افتدار قائم رے۔

اس کے برعس جب علاء حق سے روابط کیئے سکتے جن كوروحاني ادراك حاصل تفاتوه دام فريب يس نهيس آئے۔ نتیجہ میں علامی کو قتل تک کیا۔

روحانیت یا تصوف کا مقصد "ترکیه الس" --تركيه سے مراوي ہے كذائسان ليئ ذات كے الدرجو برائیاں ہیں ان کواچھائیوں سے تبدیل کرے۔ انسان كاندراكر فعد ب توغف ك اور عنو و در كردكى 2507

اگر انسان کے اندر افتدار کی خواہش ہے تو افتدار کی خواہش کو نظر اعداد کر کے اپنے اعدر عاجزی اور اظماری پیدا کرے اور افتدار اعلیٰ کا مالک صرف اور مرف الله كو ميك تعوف کا یک مطلب "تقوی " ہے۔ بین انسان

کے اندر ایسی صلاحیتیں زیادہ سے زیادہ و فیر وہوجانیں جو ملاحیتی انسان کو حیوانیت سے نکال کر انسانیت میں واخل كردين اوراس كے اندر انبياء عليهم العسلوة والسلام كى طرز فكر پيداموجائ\_انبياء عليهم السلام كى تعليمات ہمارے سامنے ہیں۔ایک او کھ چو بیس ہزار پیغیبروں کی تعلیمات میں ایک بی بات بیان کی مئی ہے کہ پرستش کے لائق صرف ایک ذات اللہ وحدہ لاشریک ہے۔ تمام انبیاء کی تعلیمات کا خلاصہ اور نچوڑ ہے کہ عبادت ك لا نق صرف ايك ذات الله وحده لا شريك ب-

جب ہم انسان کی زندگی کا تجزیبہ کرتے ہیں...بری آسانی کے ساتھ ہم اس حقیقت کو جان لیتے ہیں کہ مادی جسم عارضی اور نایائید ارہے۔ جو محف پیداہو تاہے اسے بہر حال مرنا ہے۔ ہر باشعور انسان جاناہے کہ مادی جسم عناصر سے مرکب ہے۔ جسم کی ایک خصوصیت بدہے کہ حرکت کرتا ہو اور متحرک ہو۔اگر جسم متحرک نہیں ہے تو ہم اس جسم کو لاش یا Dead Body کیتے ہیں۔ انسان کی زعری مسلسل . حرکت ہے۔ اگر انسان کے اندر حرکت ہے اور تدہ ہے، اگرانسان کے اندر حرکت فیس ہے تو مردہ ہے۔ مردہ

جم كى كوئى حيثيت نيس-

تصوف ہمیں بناتا ہے کہ زندگی کہاں سے آتی ہے۔ آوی مرکبوں جاتا ہے؟ زندگی رو محمد کیوں جاتی ہے اور حرکت می طرح محم مو جاتی ہے؟ ونیا ایک امتحان گاہ ہے، ایک سرائے ہے۔ پہال انسان کو اس لتے بیر الیاب کراس کی کھے ذمہ واریاں ہیں۔ اس کو اس ونیامیں اچھائی اور برائی کو تصور دے کر بھیجا کیا ہے۔اچمائی اور برائی کے تصور میں سیر بتا ویا کما ہے۔ سے باللين الله اور الله ك رسول ما العظم كى يستديده إلى اورب

WWW.PAKSOCIETY.COM &2014/50

ہاتی اللہ اور اللہ سے رسول مظافیق کے لئے نالسندیدہ ہیں۔ جونالپندیدہ ہاتیں ہیں وہ سب کی سب برائی ہیں اور اللہ کے رسول مظافیق کے لئے جو ہاتیں پہندیدہ ہیں وہ سب کی سب اچھائی ہیں۔ اگر تم ایجھے اعمال کرو میں وہ سب کی سب اچھائی ہیں۔ اگر تم ایجھے اعمال کرو سے تو یہاں بھی جوش رہو ہے، یہاں بھی پر سکون رہو ہے اور اگر تم ایجھے اعمال نہیں کرو ہے تو یہاں بھی بے سکون رہو ہے اور اگر تم ایجھے اعمال نہیں کرو ہے تو یہاں بھی بے سکون رہو گے بعد کی زندگی بھی انتہائی انتہائی اور وروناک ہوگی۔

تصوف راہنمائی کرتاہے کہ انسان کو مرنے سے
پہلے اور مرنے کے بعد کی زندگی سے واقف ہوناچاہیے۔
جس طرح آپ مختلف علوم سیکھتے ہیں.... ول کی
حقیقت کیاہے ؟ مائٹڈ کیاہے ؟ وہ توانائی کیاہے جس سے
انسان زعمہ رہتا ہے ؟ ان تمام سوالوں کے جواب
تصوف میں ملتے ہیں۔

روحانی نقطہ نظر سے انسان کا شرف ہے کہ
انسان کوسب سے پہلے لیک زندگی کا مقصد معلوم ہونا
چاہئے کہ ہم اس دنیایس کیوں آئے ہیں؟ انسان کو اس
بات کا ادراک ہوناچاہئے کہ انسان کا خالق کون ہے؟ اگر
خالق اور مخلوق کے تعلق کے بارے میں انسان کو علم
نہیں ہے تواس کی حیثیت حیوانات سے ممتاز نہیں ہے۔
میں تمہاری رگ جان سے زیادہ قریب
ہوں .... جہاں تم چار ہو وہاں میں یا نچواں ہوں۔ جو تم
ہوں۔ میں ہی تمہاری ابتدا ہوں میں ہی تمہاری انتہا
ہوں۔ میں ہی تمہارای ابتدا ہوں میں تمہاری انتہا
موں۔ میں ہی تمہارا اول ہوں میں تمہارا اکثر ہوں۔
تم میری ساعت سے سنتے ہو۔ تم میری بصارت سے
دیکھتے ہو۔ تم میرے فوادسے سوچتے ہو۔ میں تمہارے
نفوں میں ہوں تم میرے فوادسے سوچتے ہو۔ میں تمہارے
نفوں میں ہوں تم میرے فوادسے سوچتے ہو۔ میں تمہارے
نفوں میں ہوں تم میرے فوادسے سوچتے ہو۔ میں تمہارے

ہمارے حواس اسی وقت کام کرتے ہیں جب
ہمارے اندرروح موجود ہو۔ ایک طبقہ کہتا ہے کہ روح کا
علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تجائی خود فرماتے ہیں کہ
روح کا علم دیا ہمیا ہے مگر قلیل۔ قابل غوربات یہ ہے کہ
اللہ نے روح کا جو علم دیا ہے دہ قلیل ہے، اللہ کا دیا ہوا
قلیل علم بھی سمندرول سے زیادہ کثیر اور وسیع ہے۔
کیونکہ لامحدود کا قلیل بھی لا محدود ہو تاہے۔

تصوف یہ عقدہ کھولتاہے کہ انسان روح کے علاوہ سچھ نہیں ہے اور روح اللہ کاامرہے۔

ترجہ: ہم نے آدم کے پتلے میں اپنی روح میں سے
روح ڈال دی۔ ہم نے اس کے الدر اپنی روح میں سے
روح چونک دی۔ اگر کوئی انسان پڑھ کھھ کر بڑے سے
بڑاس ائنسدان بن جائے اور روحانی علوم حاصل نہ کر بے
لو اسے علم تو حاصل ہو جائے گا لیکن شرف
حاصل نہیں ہوگا۔

اصل روحانیت بیہ ہے کہ کوئی انسان این روح سے، اپنی ذات سے کتناواقف ہے۔ انسان جتناایتی ذات سے، اپنی روح سے واقف ہوجاتا ہے، اسی مناسبت سے وہ اللہ تعالی سے واقف ہوجاتا ہے۔

رسول الله من المائية كا ارشاد ب كر جس في الني نفس (ذات) كو بجان لياس في المين نفس (ذات) كو بجان لياس في المين نفس كرف كي الله كالله الله كالم موف قربت حاصل كرف كي الله كالم موف قربت حاصل كرف كي الله كالم موف كالم الله كو الف مواقف مواق

Tellow?



کھرب سال کی طوالت کا احساس کیا۔ اس نے دو تھرب ا سال کی اطلاع کو تبول کر لیا۔

### روشني غيرمتواتر

ہر فردائے بارے میں یہ جانتاہے کدمیں ہول جب کوئی فرویہ جان لیتا ہے کہ میں ہوں تواس کے بعدیہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں کیا ہول ... ؟جب ذہن میں میں کیا ہوں کا سوال ابھر تاہے توبیہ سوال بھی سامنے آتا ہے کہ میں کہاں ہے آیاہوں۔

من بول كالعلق علم بيديد من بول .... كن طرح معلوم بواكه ميس بول-انسان كي اين وات كالتشخص ادرائی انفراد کا حیثیت علم ہے۔ بیل کی حیثیت علیم اور ہول کی حیثیت علم ہے۔ بندہ اپنی انفرادیت کا تذکرہ کر تاہے تو کہتا ہے بیں ایک طرف علم ہون اور دوسری طرف علیم ہول۔

انسان کے پاس نائج ہزار سال کی تاریخ موجود نہیں ہے اور جب یامج ہزار سال کی تاریخ موجود نہیں تو دو تحرب سال کا تذکرہ کس طرح کیا جاسکتا ہے۔ اس کا مطلب به ہوا کہ دو تھرب سال کا تذکرہ کرنا یا دو تھرب سال کی عمر کا تعین محض ایک اطلاع ہے۔اطلاع کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں ہے۔اگرایک سال کو ایک یونٹ قرار و پاچائے تو دو کھرب سال کو دو کھرب ہونٹ کہا جائے گا یعنی ادراک نے ایک احساس کو دو کھرب حسول میں تعلیم کردیا۔ بدایک اطلاع ہے لیکن اس کی طوالت دو محرب سال کا زمانہ ہے۔ دو تھرب سال سمی نے تہیں و یکھے۔وو کھرب سال کے زمانے کو ہم کسی طرع و ہن کے اندر محسوس جیس كرسكتے۔ ليكن جب سنے والے فے دو محرب سال کی اطلاع کے بارے میں سناتو اس فے عملا دو

كأب اوح وللم روحاني مائنس يروومنفردكتاب بجس كاندركا تناتى نظام اور فليق ك فارمول بمان كي سن بیں سان فارمولوں کو مجمائے کے لیے سلسلہ عظیمیہ ہے سربراہ حضرت خوادیش الدین عظیمی نے روحانی طلیاء اورطالبات كے لیے یا قاعدہ لیکور كاسلسلہ شروع كياج تقريماً ساڑھے تين سال تك متواتر جارى رہا۔ ييكور بعد يس كما في صورت بن شائع كيد محد ان يم وزكوروماني والجست كصفات يريش كيا جار إب تأكروماني علوم ے دلیسی رکنے والے تمام قار تمن حضرات وخوا تین ان کے ذریعے ان کا بی حاصل کرسکیں۔

WWW.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

به عليم كون إ .... ؟ يه مفت كيب وجود على آلى .... ؟ عليم في بن صفت كامظامر من طرح كيا....؟

علم اطلاع کے علاوہ چھ تہیں ہے۔انسان بحیثیت علیم اور بحیثیت علم دور خول سے مرکب ، علم ہو یاعلیم دو تول كالعلق اطلاع سے ب ب اطلاع كديس مول كبال سے كى ... يون سجيك كدانسان ايك اطلاعاتى ادراك ب- ايسا ادراک جس کی بنیاد اطلاع پر قائم ہے۔ اطلاع کے اندر معالی بہنائے جاتے ہیں۔ایک طرف اطلاع میں معانی نہیں ہوتے اور دوسری طرف اطلاع میں معانی پہنائے جاتے ہیں۔ اطلاع کے اندرجب طوالت ہوتی ہے تووتقہ پیدا ہوجاتا ہے اورجب طوالت نهيس موتى تووقفه كم سے كم موجاتا ہے يااتناكم بوجاتاب كدوقفه نبيس ربتله اطلاع ميس ادراك كي طوالت ایک سینڈے زیادہ نہیں ہے لیکن بھی طوالت جوایک سینڈ سے زیادہ نہیں ہے تعربوں سال پر محیط ہوجاتی ہے۔جب ہم تحریوں سال کا تذکرہ کرتے ہیں تو تھریوں سال کا وقعہ ایک سيندس زياده موتاب

انسان ایک اطلاع ہے۔ چونکہ البان بذات خود ، اطلاع ب- اس لي ساري زند مي اطلاع ب- حديات و احساسات اور حواس كالعلق اطلاع يرب اطلاع بي تو حواس بیں۔اطلاع نیس ہے توحواس نیس ہیں۔

اطلاع كياب...؟

حفرت فيسل عليه السلام في فرمايا

God Said Light And There Was Light خدائے کہا روشیٰ! اور روشیٰ ہوگی۔ ای بات کو قرآن یاک نے کن فیکون بیان کہاہے۔ اللہ تعالی نے کہا بوجا اوروه بوكيا\_

کا تات میں موجود ہر شے روشی ہے۔ ہماری بصارت بھی روشیٰ ہے، ساعت بھی روشیٰ ہے۔ نہم و فراست کی ملاحیت بھی روشن ہے۔جس ماحول میں ہم زندہ ہیں اس

ماحول میں تمام چیزیں روشن ہیں۔ جب میہ ثابت ہو کمیا کہ كائنات كابر چوواجز اور براجز روشى ب توكتاب اوركتاب کے الفاظ مجی روشن ہیں۔ چو مکہ کتاب مجی روشن ہے الفاظ مجىروشى بين اس ليے جارى نظر مجى روشى ہے۔ روشنى كو روشی پر هتی ہے اور روشنی کو روشنی دیمتی ہے۔ ہم جب ممتاب برحة بي توروشن برحة بي روشن سجحة إلى-روشني کياہے....؟

روشی ایک اطلاع ہے یعنی روشنی اور اطلاع ایک بی

انسان این حفاظت کے لیے لیاس بناتا ہے وہ لیاس سونی کپڑے کا اونی کپڑے کا یا کھال کا ہوتا ہے۔ جب تک لباس موشت کے جم پر ہے لباس میں حرکت ہے جب جنم پرے لیاس اتار دیاجاتا ہے تولیاس میں حرکت میس رہتی۔لباس مجی روشت ہے یہ لباس "تنمہ" ہے۔

سائنس ادرک کے اس مرحلہ تک پیٹی می ہے کہ انبان اور انسان کے علاوہ جتنے مجی افراد ہیں سب روشنیوں کے خول میں بند ہیں۔ روشنی خود روشنی ہے۔ دوسری طرف روشی این خودی کو ظاہر کرنے کے لیے روشی و کھائی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ کا نکات میں جننی چزیں موجود ہیں روشی ہیں۔ روشی مظاہرہ کرنے کے ليه ايك لباس بناتى ب-جب تك روشى لباس سے رشته قائم رحمق ب لباس قائم ربتائ اور جب روشى لباس ے دشتہ تورلیق باس بھر جاتا ہے۔

روشن کی حرکت مسلسل اور متواز ہے روشن کسی کمی عن ے نیں بیمنی ال لیے ہر لو ہر آن نیادی نیابار مناکر مظاہرہ کر تی ہے۔ روشی بتاتی ہے کہ میں بول اور "میں ہول" اطلاع کے علاوہ کچھ نہیں اور اطلاع خودرو شی ہے۔ (مباری۔۔)

*WWW.PAKSOCTETY.COM* 

FOR PAKISTAN





ان صفحات پر روحانی سائنس سے متعلق آپ کے سوالوں کے جوابات محقق نظریۂ رنگ ونورائینے خواجشے گلایان کی پیش کرتے ہیں۔اپنے سوالات ایک مطرچھوڑ کر صفح کے ایک جانب خوشخط تحریر کرے درج ذیل ہے پر ارسال فرمائیں۔ برائے مہر یائی جوابی لفافہ ارسال نہ کریں کیونکہ روحانی سوالات کے براہ راست جوابات نیس دیے جانے سوال کے سماتھ اپنانام اور کمل پند ضرور تحریر کریں۔

روحاني سوال وجواب-1.1/7 م. D. 1/7 إد-كرا ي 74600

سوال: ورود اور شہود کے الفاظ تصوف کی کتابوں میں بکثرت استعال ہوئے ہیں۔ ورود اور شہود کی کیفیت آدمی تمن طرح حاصل کر سکتاہے۔

(صابرہاشم - کراچی)
جو اب: روح کی ساخت مسلسل حرکت چاہتی ہے۔ جس طرح انسان بیداری کی حالت میں مسلسل حرکت
کر تار ہتا ہے۔ چاہے وہ حرکت چلتے پھرتے ہو بیٹی کر ہو یا ڈیمن کی سوچ کی ہو یعنی انسان بیداری کی کیفیت میں ہر کرے حرکت کر تاہے۔ بالکل ای طرح روح کی کیفیت نیند کے عالم میں بھی قائم رہتی ہے اور جب انسان سوجا تا
ہم لور حرکت کر تاہے۔ بالکل ای طرح روح کی کیفیت نیند کے عالم میں بھی قائم رہتی ہے اور جب انسان سوجا تا
ہم قواب کی طالت ایسی ہے جس کا اسے علم ہو تاہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خواب کے علاوہ نیند کی باقی
حرکات سے بھی مطلع ہوں۔ انسان کی ذات نیند میں جو حرکت کرتی ہے آگر حافظ کی طرح اس لائق ہوجائے کہ
حرکات سے بھی مطلع ہوں۔ انسان کی ذات نیند میں جو حرکت کرتی ہے آگر حافظ کی قش کو اس وقت یاو رکھتا ہے جب
وہ گر ابور سے تا ہو ہم با قاعد گی ہے اس کا ایک ریکارڈر کھ سکتے ہیں۔ حافظ کسی قش کو اس وقت یاو رکھتا ہے جب
وہ گر ابور سے نام ہو ہے کہ بیداری کی حالت میں ہم جس چیز کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ جب ہم نیند کی تمام
حرکات کو یاور کھنا چاہیں قون رات میں ہمہ وقت نگاہ کو با خبر رکھنے کا اہتمام کریں ہے۔ بیم انسان کی حرکات کی مورف جاگئے سے
تی ہو سکتا ہے۔ طبیعت اس بات کی عادی ہے کہ آوی کو سلا کر ذات کو بیدار کرویتی ہے۔ پھر ذات کی عادت کی خلاف
تی ہو جاتی ہے۔ جب روحانی طالب علم مسلسل جاگئے کا پروگرام بنالیتا ہے تو اس سونے کی عادت کی خلاف

175

WWW.PAKSOCIETY.COM

£2014/50

ورزى كر ناطبيعت كے انقباض كاباعث موتا ہے۔ كم سے كم دو دن دو رات كزر جانے كے بعد طبيعت ميں كھے کشاد کی پیدا ہونے لگتی ہے اور ذات کی حرکات شروع ہو جاتی ہیں۔اوّل اوّل آسمیس بند کر کے ذات کی حرکات کا مسلسل ای طرح کنی ہفتے یائی ماہ جائنے کا اہتمام کرنے کے بعد آئیمیں کھول کر مجی وات ی حرکات سامنے آنے لگتی ہیں۔ اہل تصوف بند آجھوں سے مشاہدہ کی حالت کو ورود اور تھلی آجھوں سے مشابده کی حالت کو شہود کہتے ہیں۔

سوال؛ مراتبہ میں ایک حیال پر توجہ مر کوز کرنے کی ہدایت کی جاتی ہے۔ کیا اس سے ہم میہ سمجھ لیس کے مراقبہ میں جو کھ نظر آتا ہے وہ محض خیال ہے۔ آپ کانس بارے میں کیاموقف ہے؟ ( محمد عرفان-سر کودها)

جواب: مراقبه میں جو کھے نظر آتا ہے وہ سب کاسب محض خیال مہیں ہیں۔ جب ہم بیداری کی زندگی پر غور كرتے ہيں تو ہارا تجرباتی مشاہدہ بيائے كم اس وقت تك كھانا نہيں كھاسكتے جب تك ہميں كھانا كھانے كا محیال ند آئے۔ ہم یانی مہیں بی سکتے جب تک جمیں یانی پینے کاخیال ند آئے۔ یہ اور ہات ہے کہ ہم نے اس خیال کا نام بوك يابياس كهابواي-

ا كر جميں كمرے وفتر جانے كا خيال ندائے تو ہم دفتر نہيں جائيں ہے ۔ امر واقعہ بدہے كه زندگى كا ہر عمل اس ونت ہو تاہے جب پہلے اس کا خیال ہمارے دماغ پر وار دہو تاہے۔ ہر انسان کی زندگی دو قسم کے خیالات پر سفر کرر ہی ہے۔ ایک قسم کے خیالات میں زمان اور مکان کی پابندی تئیس ہے۔ پابندی کو بیداری اور آزادی کو خواب کانام دیاجاتا ہے۔خواب کے اعمال وحرکات جب بیداری میں مستقل ہوتے ہیں تواس کیفیت کا نام مراقبہ ہے۔ ہم کسی بھی طرح خواب کی زندگی ہے انکار نہیں کرسکتے۔ مشاہدات اور تجربات مجمی خواب کی اہمیت کو

د تدكی میں ہر فرداس عمل سے مزر تا ہے كد اس نے خواب و يكھا تلذؤ ہوا اور عسل واجب ہوميا۔ جس طرح بیداری میں اس عمل کے بعد عسل کئے بغیر فمازروزہ نہیں ہو سکتا.

ای طرح واب میں بھی اس عمل سے مرزے کے بعد عسل واجب ہوجاتا ہے اور عسل کے بغیر نماز روزه نهين بوسكتا\_

سائنس وانوں نے جب مخلف آلات کے ذریعے نیند کے دوران دماغ کی برقی رو کا مطالعہ کیا تو یہ برقی روحالت بیداری کے مشاہبہ ثابت ہوئی۔ کو یاسونے والے انسان کا دماغ مکمل طور پر مستعد یا یا حمیا جو اس بات کا جوت ہے کہ مادی اعتبار سے توانسان ہمارے سامنے معطل حواس میں موجود ہے لیکن اس کا وماغ حالت بیداری ک طرح متحرک اور معروف مل ہے۔













اس ماہ کے مضامین میں حضرت آدم، معجزات رسول اکرم مالیکی ، مشوی مولانا روئم، اسم اعظم، نيكنالو يى اور مسلمان، حيات بعد از موت، بينائزم اور يوكا، بنت رسول مَا الليكم حصرت كلثوش، سيا واقعد، چرے کے گلاب کیسے تھلیں مے ، برول بچے ، او نٹنی بیٹے مئی ، اندلس کا فاتح ، توانا کی ک دنیا میں انقلاب ، مصنوعی وہانت ، 70 برار بردے 18 ہزار عالم جبکہ سلسلہ وار مضامین میں نور الی نور نبوت، آواز دوست، تا رات، صاحب علق عظیم منگافتگی، عیراسائیکلوجی، حمیارہ فریکو تنسی، محفل مراتبہ، پراسرار آدمی، علم الاعداد اور انسان، الله رحمی، آپ سے مسائل شامل تھے۔ اس شارے سے منتخب کر وہ تحریر "نفسیات اور جسمانی بیاریاں" قار سین کے ذوق مطالعہ کے ل دی جارہی ہیں۔

# 

والنواولس تصطفي

نتیج میں اب تک بے شارا بنٹی بایو کئس ایجاد ہو چکے ہیں اور ہورے ال

یہ خیوری اپنی جگہ درست سبی مراس کے ساتھ ساتھ یہ حقیقت بھی جھٹلائی نہیں جاسکتی کہ جرافیم کا



انيسوس صدى میں لوگی یا مجرنے میڈیکل سائنس کو جرافيم كى تفيورى سے حعارف كروايا- جس كى

بدولت به بنیادی نظریه وجود س آیا کہ بیاری کا آغاز جرافیم اور ان کے پیدا کروہ زہر ملے مادوں سے ہوتا ہے۔ اگر بیاری کو جمم کرنا مقعود بإوجرافيم كوخم كرنامو كالبيد بنياد البي مضبوط مونی کہ ای کو علاج کا محور تسلیم کیا جائے لگا۔ اس کے

WWW.PAKSOCIETY.COM

حملہ جم پرای وقت کامیاب ہوسکتا ہے جب جسم لینا وفع نہ کر متھے۔

بہارے جم میں اللہ تعالی نے خود کار قوت مدافعت بھی پیدا کی ہے جو شب و روز کروڑوں جرافیم کا حملہ ناکام بناتی رہتی ہے۔ یہ قوت مدافعت مختلف وجوہات سے کم ہوجاتی ہے۔ لیکن سب سے زیادہ کردار ہمارے جذبات، خیالات اور احساسات کا ہے جو بڑی حد تک جسم پر اثر انداز ہو کر قوت مدافعت میں کی بالشافے کا موجب بنتے ہیں۔

جمارے جسم پر ہمارے ذہن کی حکر انی ہے جبکہ

وہن جسم کے تابع نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے ذہنی

افعال بلاواسطہ پایالواسطہ طور پر ہمارے جسم پر اثر انداز

ہوتے ہیں۔اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا کوئی، مشکل نہیں

کہ جرافیم کے سرباب سے بھی زیادہ جذبات و

احساسات پر توجہ وینے کی ضرورت ہے کہ یہی حلے کے

احساسات پر توجہ وینے کی ضرورت ہے کہ یہی حلے کے

احساسات پر توجہ وینے کی ضرورت ہے کہ یہی حلے کے

احساسات پر توجہ وینے کی ضرورت ہے کہ یہی حلے کے

احساسات پر توجہ وینے کی ضرورت ہے کہ یہی حلے کے

احساسات پر توجہ وینے کی ضرورت ہے کہ یہی حلے کے

احساسات پر توجہ وینے کی ضرورت ہے کہ یہی حلے کے

یہ جانے کے لیے کہ ہمارے ذہن اور جسم کے ور میان کتنا گہرا تعلق ہے۔ مندرجہ فریل چند مثالیں کارآ مد ثابت ہول گی۔

خوشی کی حالت میں جلد کو خون پہنچانے والی شریائیں بیکدم پھیل جاتی ہیں۔جسم کے اندرونی حصول سے خون سمت آتا ہے اور ان ہیرونی شریانوں میں بھر جاتا ہے جس کی وجہ سے چہرے پر سرخی نظر آتی ہے اور ہاتی جسم میں بھی ترو تازگی آجاتی ہے۔ وہن خوشی کا احساس کرتے ہی دوران خون میں شہریلیوں کا احساس کرتے ہی دوران خون میں شہریلیوں کا مسکنل بھیجا ہے۔

ا گر ذہن پر خوف کا غلبہ موجائے تو چرے کا رنگ

اڑجاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ خون جسم کے بیرونی حصوں کے فکل کر اندرونی حصوں کی طرف رش کر تا ہے اس کے حون کی موتا ہے کہ دماغ کو خون کی سیالی پورے طور پر نہیں مل پاتی جس کے نتیج میں چکر آجائے ہیں۔ آجائے ہیں۔ آجائے ہیں۔

سی خطرے کی صورت میں بے انہا چستی پید اہوتی ہے جو الانے یابھا گئے میں کام آتی ہے۔ دل کی و حر کن حیر ہو جاتی ہے۔ ایڈرینل گلینڈ کی رطوبت زیادہ مقدار میں خارج ہوتی ہیں۔ بعض لوگوں کو بخار مجمی ہوجاتا ہے۔

بہت زیادہ خوف طاری ہوجائے تو افتر یاں و صلی پڑجاتی ہیں اور اسہال شروع ہوجاتے ہیں۔

پرجان ہیں اور اسہاں سروں ہوجائے ہیں۔ کسی بھی بیجان آنگیز خیال سے مردوں کا فعل تیز ہوجاتا ہے اور پیشاب زیادہ آتا ہے۔

مسرت کی حالت میں تیزی آجاتی ہے جبکہ عم اور فکر کی حالت بین آدمی آہستہ آہستہ چلتا ہے۔

وریش سے معدے کاالسر پیداہو تاہے۔ کیونکہ معدے کی رطوبتوں کا خراج ڈسٹر بہوجا تاہے۔ خوفزدہ لوگ انفلو کنزا کا اثر جلدی

تول كريين.

نفرت، حسد اور جذباتی تناؤے وماغ کی شریاتیں سکر جاتی ہیں اور سرور و پیدا ہوتا ہے۔

جو لوگ ایک مدت تک افسردہ رہ کر زندگی گزارتے ہیں وہ جوڑوں کے درد میں بہت خلد مبتلاہوتے ہیں۔

نفسیاتی الجمنیں انسان کی یادداشت کو متاثر کرتی ہیں۔

Liebille .

WWW.PAKSOCIETY.COM



باطمینانی، عدم و کھی، تشویش، پریشانی اور الکارت سے جسمانی مسمن پیدا ہوتی ہے اور بے خوالی کی شکایت سامنے آتی ہے۔

ہم آگھوں سے جو کچھ دیکھتے ہیں اس کا تقریباً
نصف عمل ہمارے دماغ میں انجام پاتا ہے۔ اس لیے
دماغی کیفیت اور جذبات کا اثر ہماری بصارت پر ضرور
پڑتا ہے۔ آپ نے خور کیا ہوگا کہ سخت پریشانی،
گھبر اہمت اور بدحواس کے عالم میں بعض اوقات
سلمنے رکھی ہوئی چیز بھی نظر نہیں آتی۔
سلمنے رکھی ہوئی چیز بھی نظر نہیں آتی۔

قمام مندباتی روبوں میں نظام دوران خون لازماً مناثر ہوتا ہے۔جو لوگ مسلسل ذہنی کھیش میں مبتلا رہتے ہیں وہ عموماً بلڈ پریشر میں مبتلا ہو جائے ہیں۔ بہت جلد مضتعل ہوجائے والے لوگوں میں امراض قلب کاپیدا ہونا بہت آسان ہوتا ہے۔ دبی ہوئی احتیاجات، لاشعور کی شدید مشکش اور طبیعت کے حساس بن کی وجہ سے دے کے حیلے زیادہ

ہوتے ہیں۔
خوف اور تشویش کی حالت میں خون میں شکر
کے تنامب میں تبدیلی آجاتی ہے۔ جب خوف اور
تشویش دور ہوجاتے ہیں توقدرتی تنامب بحال ہوجاتا
ہے۔ مگر جب کوئی فض ایک طویل عرصے تک
جذباتی تناور خوف اور تشویش میں مبتلارہ تو اس کے
خون میں موجو و شکر کا تنامب مسلسل گزیزر بہتا ہے اور
قربابیلس کا موجب بیل ہے۔
قربابیلس کا موجب بیل ہے۔
قربابیلس کا موجب بیل ہے۔
توابیلس کا موجب بیل ہے۔

خوف کی حالت میں جی مثلا تاہے۔ زیر می میں مسلسل تفتی رہے تو معدے کے سرطان کے محطرات موجودر سے ہیں۔

ول فلکتی حالت میں بھوک مرجاتی ہے۔ جلد میں موجو و لشوز اور شریا نیں جذباتی عوامل میں برابر ک شریک ہوتی ہیں۔ چنانچہ جذباتی تکالیف اور خرابیوں کا اظہار جلد پر خارش اور ایجز بما وغیرہ کی صورت میں ہوتا ہے۔ پتی اچھل آتی ہے۔

منلسل ناپندیدها حول میں رہنا اور این جذبات کودہاتے رہنا الرجی پیدا کرتا ہے۔

جنسی امراض میں مبتلاً لوگ زیادہ تر خیالی اندیشوں کی وجہ سے بھار ہوتے ہیں۔ عموماً جنسی خرابیاں عضلاتی نہیں بلکہ افعالی ہواکرتی ہیں۔ کناہسے زیادہ احساس کناہ کے ہاتھوں نقصان پہنچاہے۔

ریارہ میں میں اسب ہم میں کہ جاتا ہے ہوں ہے اگر عورت کی ذہنی اور جذباتی کیفیات حیض پر اثر انداز ہوتی ہیں اور اس کے نظام کو بے قاعدہ بنا دیتی ہیں۔ تشویش کی حالت میں چھاتیوں میں دودھ کا نظام مجر جاتا ہے۔ دوران حمل عورت کی ذہنی کیفیات جینین پر بھی اثرانداز ہوتی ہیں۔

ان مثاوں سے یہ بات ثابت ہوجاتی ہے کہ وہائی جا کہ وہائی حالت میں کسی بھی شم کی تبدیلی انسان کے جسم میں مدیلی پیدا کرنے کا میں موجود قوت مدافعاتی نظام اور ذہن کا ایک دوسرے سے مہرا رابط ہے۔ مدافعاتی نظام کیمیاوی رطوبتوں کے ذریعے دمائے کو معلوات فراہم کرتا ہے اور دمائے مدافعاتی نظام کو برقیاتی سکنلز کی ترسیل کرتا اور دمائے مدافعاتی نظام کو برقیاتی سکنلز کی ترسیل کرتا رہتا ہے۔ رابطے کے اس عمل کو FEED BACK رہتا ہے۔ رابطے کے اس عمل کو FEED BACK

مدافعاتی نظام میں کمفوسائیٹس کا کردار بنیادی اہمیت کا مال ہے۔ یہ کمفوسائیٹس Thymus

179

£2014/50

Gland، تی اور Bone Marrow سرجود ہوتے ہیں جہاں سے بید دوران خون میں شامل موجاتے ہیں۔ یه جیشه الرك رست بین اور جو نبی كوئی نقصائده عضر جم میں وافل ہوتاہے سیاس پر حملہ آور ہوتے اور اس کامقابلہ کرتے ہیں۔ جسم میں لمفوسائیٹس سے ورا مخلف خلیات مجمی پائے جاتے ہیں جنہیں Macrophages كهاجاتاب-ان كاسائز لمفوسا تيشس سے تھوڑاسابر اہو تاہے یہ بھی جسم کے دفاع میں اہم كروار اداكرتي سي خليات بزے حساس موتے ہيں اور جذباتی وجوہات کی بنامیر ان کی کار کروگی متاثر ہوتی ہے۔ فکر، پریشانی، خوف، تشویش یا کوئی بری خبر سننے کے منتبج میں حوالی نظام پر زور پڑتاہے اور جسم کی قوت مدافعت مس مجی باری کے خلاف کم ہو جاتی ہے۔ ال تمام بحشت بيبات اظهر من الشس ب كه جسم کی قوت مدافعت میں اضافہ کرنے کے لیے وہنی سوچوں، خیالات اور نقطہ نظر کو مثبت بنانا بے حد ضروری ہے۔ یہ درست ہے کہ زندگی میں خو ملکوار واقعات كے ساتھ ساتھ تكي سائے اور ناخو شكوار حادث مجى پيش آتے رہے ہيں۔اور ان سے انسان متاثر مجى ہوتا ہے لیکن میہ تاثر لمحاتی ہونا چاہیے۔ ہماراروز مرہ کا مثابدہ ہے کہ ایک بی سانے پر ہر مخص کارو عمل مختف ہو تا ہے۔ بعض لوگ توچند لمحوں کے بعد بی اس حادثے کو فراموش کردیتے ہیں۔ پچھ لوگوں پر چیرا دنوں تک اس کا اثر بہتاہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بیہ اڑ خود بخود ختم ہوجاتا ہے۔ لیکن بعض لوگ اليے بھى موتے بىل جواس تكفئ سانے كو اسنے اور برى

روتے رہتے ہیں اور ای غم میں تھلتے رہتے ہیں۔ یہ روش محطرناک ہے حالا تک محض اپنی سوج کو شبت بنالینے سے ان بے جا پریشانیوں اور تفکرات سے بچا جاسکتا ہے۔ نفرت، حسد، وهمنی، عداوت، جیسے جذبول سے اپنے آپ کویجائے رکھنا بے حد ضروری ہے۔ یہ منفی جذبے جم کو گھن کی طرح چاہ جاتے ہیں۔حساس لو گول کو خصوصی طور پر اینے میں بر داشت کامادہ پیدا کرنا چاہے اور خوش وخرم... رہنے کی عادت ڈالنی چاہے۔ ایڈ جسٹ ہوجانے کی صلاحیت ہمارے ذہن میں

قدرتی طور پر موجود ہے۔ جب صور تحال کا تبدیل ہونا ممکن نظر نہ آتا ہو تو ذہن اینے آپ کو تبدیل کر لیتا ہے اور ناگزیر حالات سے مجھونة كرليتاہ۔

بهارالاشعورايك كمپيوثر كى طرح بيد جي إقاعده ایک پروگرام FEED کرناپز تاہے۔ پھر اس پروگرام كے اثرات بمارے لاشعورى افعال ميس بھى ظاہر ہوتے بي- اگر بم اين لاشعور كو خدشات بي يقين، وسوسوں، پریشان کن خیالات اور ناکامیوں کے جذبات FEED كرتے رہے توشعوري عوامل ميں بے چيني، بد دلی اور منفیت داخل ہوجاتی ہے۔

اس کی بجائے اگر ہم صحت مندانہ خیالات، مر بوط نصب العين اور جامع پر و كرام FEED كريس تو ما تج کے طور پر ہمارے شعور کوبے شار شبت خیالات، تفوس تجاويز اور مضبوط لائحه عمل حاصل مو كا-جو میں زندگی کو بہتر اور کامیاب اعداز میں مزارقے میں مدووے گا۔





طرح حاوی کر لیتے ہیں۔وہ ون رات ای سائے کا رونا



وحوار کرار تھا ہوں اور وسیج وعریض میدانوں سے گزر تا ہوا اٹھارہ سو میل کی طویل مسافت طے کر کے بجیرہ عرب سے جا ملا ہے۔ دریائے سندھ نے ہزاروں سال کئ

پرائی تہذیب کا ایمان ہے۔ کسی دور میں یہاں لاؤک قبیلے کے افراد بیرا کرتے تھے۔ لاؤک قبیلے کے نام پر اس بستی کا نام لاؤکانہ پڑ کیا۔ یہ بستی رفتہ



بہت ترتی کا۔ یہ شمر ایک اہم تجارتی منڈی کی شکل

اختیار کر کیا۔ حق کہ اے سیاح "مندھ کا عدن" کے



بازار موجود ہے۔ صرافہ، کیڑے، جوتے اور عام استعال کی اشیاء کی سینکووں کانوں پر مشمل یہ لاڑ کانہ کاسب سے بڑا بازار ہے۔ ایک اور بازار کسی دور میں سیشوبازار کہلا تا تھا آج اس کی جگہ بند روڈ کی دونوں اطراف الیکٹر انکس، کتا بول اور دیگر اشیاء کی عالی شان دکانیں بن گئی ہیں۔ ریشم محلی میں کیڑا اور شان دکانیں بن گئی ہیں۔ ریشم محلی میں کیڑا اور کراکری کا سامان ملتا ہے۔ ویگر بازاروں میں کشان بازار، صرافہ بازار، اناج منڈی اور کینیڈی مارکیٹ افراد ادر ماہرین کی آمد ورفت کے باعث شہر کی اہمیت میں اضافہ ہوا۔ قدیم زمانے سے سندھ میں ایک کہاوت مشہور چلی آرہی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ "آگر، پاس پیبہ ہو تولاڑ کانہ ضرور گھو مو۔"

موئن جو ڈروا بیر پورٹ لاڑ کانہ شہر سے افحارہ کلو میٹر کے فاصلے پرواقع ہے، ایئر پورٹ سے بذریعہ کار بیس منٹ میں شہر پہنچا جاسکتا ہے۔ یہ خوبصورت ایئر پورٹ 1963ء، 1964ء میں تعمیر ہوا تھا۔ میں

1973ء 1974ء میں اس کو مزیدو سعت دی گئی۔

افریدو سعت دی گئی۔

افر کانہ نے تعمیرات کے لیان ترقی کی ہے اور الحاظ سے تمایاں ترقی کی ہے اور شہر میں واخل ہوتے ہی یہاں کی جدید اور خوبصورت عمارتیں اپنی جانب متوجہ کرتی ہیں۔

البنی جانب متوجہ کرتی ہیں۔

سندھ کے ویگر شہروں کی طرح لاڑکانہ میں مجھی ایک شاہی



قابل ذکر ہیں۔ لاڑکانہ کی اہم سڑکوں میں بند روڈ، قائد عوام روڈ، حیات محم شیر پاؤروڈ اور محم بن قاسم روڈشامل ہیں۔ لاڑکانہ صلع چاول کی پیداوار کی وجہسے پورے صوبہ پیداوار کی وجہسے پورے صوبہ سندھ میں مشہور ہے۔ لاڑکانہ کی ایک اور اہم سوغات یہاں کامشہور میوہ ہے۔

"Like The Ball of the Ball of

WWW.PAKSOCIETY.COM



اس خوش والكته منعاتی کی لذت آپ مدتوں فراموش نہ كر عين ع\_ امرود یہاں کا خاص

جب شام کے مائے ممیلنے لکتے ہیں

توشیر میں کباب، پکوڑے اور جانب کی دکانیں چک الفتى إلى اور كرميول كاموسم مواتويبال أنس كريم ك دور على كلت بير - لازكان مين خالص محصن برى آسانی سے مل جاتا ہے اور بال، خالص شہر مجی .... ا

لاز کانه کی آبادی میں ملاز مت پیشه، تاجر اور زمیندار مجی شامل ہیں۔ میخ برادری بہاں کی سب سے بڑی براوری ہے۔ براوری کے زیادہ تر افراد كاروباركے بيشے سلك بيں۔اس كے علاوہ يبال محدثو، سومر و، عماسی، کلوژو، قادری، جاندیو، میمن، منبو، ما چھی، جنوئی، ابراہ اور سید براور بول کے لوگ مجی آباد ہیں۔ 1947ء کے بعد مندوستان سے جرت

كرك آنے والے لوگوں كى تبھى بڑى تغداد يہاں آباد ہو چکی ہے۔ شہر میں شلوار قبیض عمومی پہناوا ہے۔اس کے ساتھ اکثر لوگ سندھی ٹویی اور اجرک كاستعال تجي كرتي بي-

سندھ کی تہذیب کے امین اس شہر میں علم کی بیاس بجانے کے لیے ٹانوی اسکول، و مری کالج، كرشل فرينتك السنينيوث، فيجرز فرينتك انسى فيوث، خواتین کے لیے ٹریننگ کا لج، لام کا لج اور میڈیکل كالجموجوديل-

مری ایے شاب پر ہوتی ہے تو شہر کے در میان ہے گزرنے والی نہر، رائس کینال پر رونق بڑھ جاتی





## Paksociety.com



ہے۔ الل الا کانہ روز مرہ کی وفتری اور کاروباری
معروفیات بیسے کھیلوں کے لیے وقت نکالنا نہیں
بھولتے۔ شہر بیل جدید طرز کا اسپورٹس کمپلیس
اسٹیڈیم بھی موجود ہیںہ۔ یہ 1964ء میں تعمیر ہوا
قادیبال کی ٹی نسل کر کث، ہاک، فٹ بال اور والی
بال کی شوقین ہے۔ لیکن ان کھیلوں کے باعث سدھ
کی مشہور روایت کشتی، طا کھڑا، کی مقبولیت میں کوئی
کی نہیں آئی ہے جس کے مقابلے بڑی شان سے
کی نہیں آئی ہے جس کے مقابلے بڑی شان سے
منعقد ہوتے ہیں۔

مون جو ڈرونے لاڑکانہ کو بین الا توای حیثیت عطاکی ہے۔ نہ صرف پاکستان بھر سے بلکہ دنیا بھر سے ساح، سندھ کی ہزاروں سال پرائی تہذیب کے اس نمونہ کو دیکھنے آتے ہیں۔ یہاں ایک عجائب کمر بھی ہے۔ پاکستان کے کئی تعلیمادارے طلبہ کے لیے مون جو ڈرو کے تعلیمی دوروں کا اہتمام کرتے ہیں۔ مون جو ڈرو کے تعلیمی دوروں کا اہتمام کرتے ہیں۔ مقررہ بھی ہے جس کا شار تاریخی عمارتوں مقررہ بھی ہے جس کا شار تاریخی عمارتوں شی ہوتاہے۔ میں مورستان ہے جس کا شار تاریخی عمارتوں شی ہوتاہے۔

فخر لاڑکانہ ہی کو حاصل ہے۔ تحریک کے دوران افغانستان کی طرف مہاجرین کی پہلی ٹرین لاڑ کانہ سے چی-موید شده میں پہلی خلافت کا نفرلس ای شیر میں منعقد ہو گی۔ لاڑ کانہ کو بید فخر مجی حاصل ہے کہ شدھ مخٹان ایوی ایشن کے مربراہ م وم مر شاہنواز بمٹو کا تعلق لاڑ کانہ می سے تقلہ پیر علی محمد راشدی اور پر حسام الدین راشدی نے اپنی محافت اورسیاست کا آغازاس شمرے کیا۔ قیام یاکتان کے بعد سندھ کے پہلے وزیر اعلیٰ محمہ ابوب کھوڑو ای شمر سے تعلق رکھنے والے تھے۔ سابق وزیر اعظم دولفقار على بعثوم حوم، ب نظير بعثو، ممتاز على بعثو، مولانا جان محر عبای، مردار واحد بخش محتوے نام لاز كانه شمر كو ممتاز حيثيت ولات بي-شمرك ويكر اہم سیای اور ساتی شخصیات میں قاضی فضل اللہ مرع م، كامريدْ حيدر بخش جنوتي، عبد الغفور بمركزى اور کی ممتاز نام شامل بیں۔ روحانی حوالے سے حفرت محد قاسم شوری صاحب کا اسم گرای نمایاں ہے۔

المنافعات

184

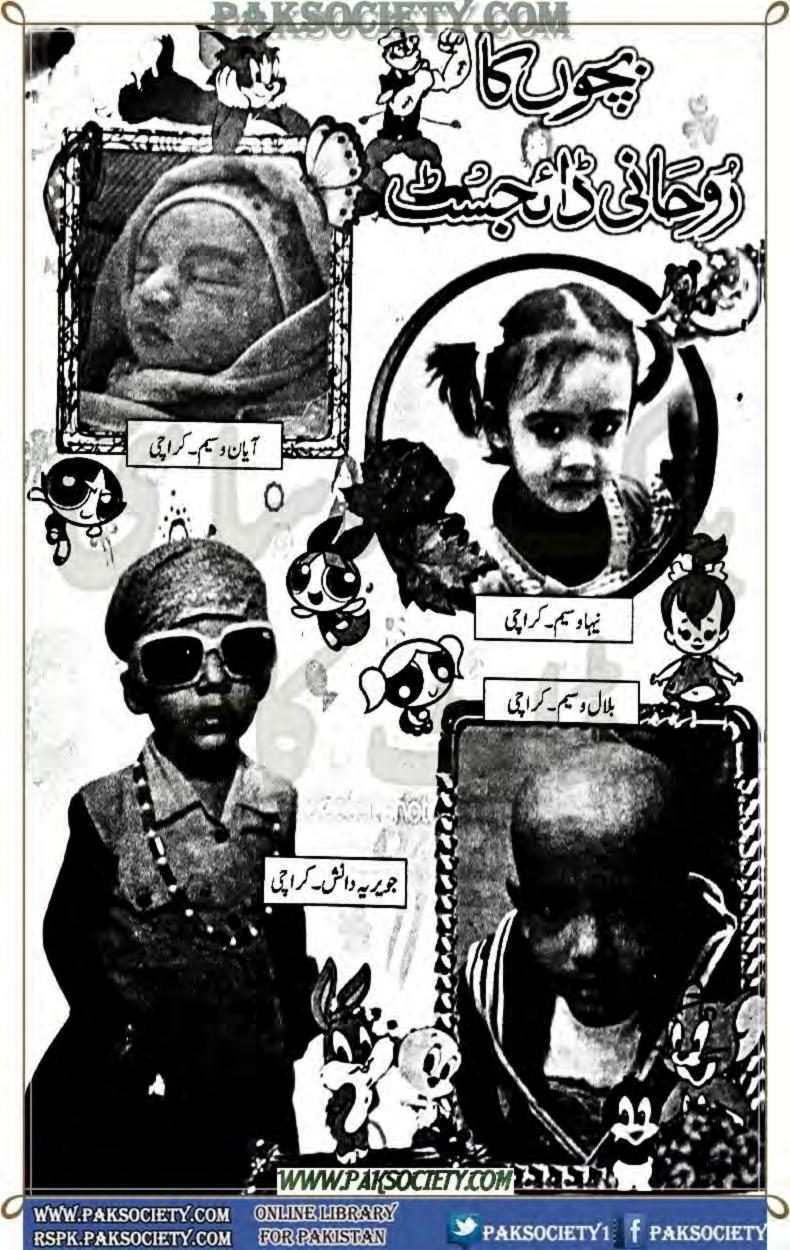

بارے میں بہت ہے م محاورے اور کہاوتیں کبی محتى يى- نولونے و كھى ول انسان، چ نم برند اینے ایے ہے اپناغم بیان کیاتو بوڑھے برگر کو اس ہے بے تحاث

تمرول کی راہ میتے اور سورج طلوع ہونے تک اسپنے جدر دی محسوس ہو گی۔ اس نے ایتی ایک زم دنازک شاخ بسرّول میں دیکے رہتے تھے۔ ہر طرف خاموشی اور اوالو کے سریر پھیرتے ہوئے اسے تملی دی، جس سے اوالو سكوت و كي كر بر كد كابو زها در خت جلدى او تلصفي لكا اور کو کچھ سکون ملااور تھوڑی ہی دیر بعد وہ بوڑھے برگد کی

دیکھتے تی ویکھتے گہری نیندسو کیا لیکن اس گہرے سائے يں اچانك بى اب اب اب

ک آواز کے ساتھ اس کے

بد قمیز ہے جو اتن سر دی میں

رہائے۔وہ غصے اور سردی سے

به نونوطوطا تفايه جو اس

كانتى موكى آوازيس بولا\_

شفِق آغوش مِن سو مميا\_ اس کے بعد اکثر ایسا 🖔 ہوتا کہ انتہائی سرد راتوں میں بوڑھا برگد اینے اویر أنسوول كى تى محسوس کرتا۔ گر پھر مجھی اس نے ثوثو كونهيس ڈانٹا۔ آخر ايك روز ٹوٹونے خودہی ایک کہانی - くっろとっか

ٹوٹونے کہایہ ان ونوں

چند ونول کا تھا۔ تب مجھے

اندرنی اترنے کی۔ سروترین دات میں ہمگنے کے اصاس نے اس کی نیند توڑوی۔ یہ کون رات کے وقت مجھ پر یانی ڈال

کی شاخوں میں منہ چھیائے خاموشى سے آنسو بہارہا تا۔ معاف کرنا برگد چاچا! میری وجہ سے تمہاری نیند

میری مال سے جد اکر کے ایک آدی کے حوالے کر دیا ملا مال سے جدا ہوجائے کی وجہ سے میں بہت اداس اور پريشان ريخ لگا تھا۔ اگروہ آو مي مجھے اتني زيادہ توجيہ

خراب ہو لی۔اس نے عدامت سے آنسو یو محصے ہوئے کہا۔ بھائی ٹوٹو! اگرتم براند مانو تو میں تمہارے رونے کی

اور تحفظ نه دينا توشايد من مرجكا ہوتالیکن اس نے نہ صرف میرا

وجه يوجه سكتابول- بوزھے بركد نے دوستانہ انداز میں کہا۔

خیال رکھا بلکہ مجھے اس قابل کردیا کہ بیں اس کی زبان میں بات چیت کر سکوں۔ جمعے بولنا آئیا تو میں ہر وقت این میشی باتوں سے اس کا ول بہلانے کی کوشش کرتا رہتا، میرے اس طرح ہو چھے پروہ مجھ سے خوش ہو کر سلے سے بھی زیادہ میر اخیال کرنے لگتا۔ میں وہاں اچھی

کیا کرومے ہوچھ کر۔ یہ سمجھ لواپنی قسمت پر رورہا ہوں۔ ٹوٹونے ایک سرد آہ بھری۔

كيابواب تهباري قسمت كو- الجفع بصلے تو بو-کھے بھی تواچھانیں ہے۔ساری دنیا بھے براسجھتی ہے دنیامیں میری بے وفائی کے قصے مشہور ہیں۔ اس



زندگی مزار رہا تھا۔ لیکن پھر بھی کہیں ہی کہ کی تھی۔
میر می زندگی اداس تھی۔شاید میں اس قید کی زندگی سے
حق آچکا تھا اور آزاد ہوناچاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ کاش اوہ
خود می میر سے دل کی بات سمجھ لے اور مجھ آزاد کر دے۔
لیکن میہ مرف میر می مجول تھی۔ آخر ایک روز ہمت
کر کے میں نے اسپنے دل کی بات اس سے کہہ دی۔
میں اس کے جواب کا منتظر تھا، لیکن وہ کوئی جواب

میں نے دوسرے، تیسرے اور پھر چوتھے دن مجی اس سے یمی بات کی، لیکن اس نے پھر مجی کوئی جواست ویا۔

وي بغير جلا كما-

جب میں نے پانچ یں دن بھی اس سے بھی ہات ک توضعے سے بے خاشہ جینے ہوئے کہا کہ تم جھے یہ جنارے ہو کہ یہاں بیں نے حمہیں قید کرکے رکھا ہوا ہے۔ جو عیش حمہیں یہاں ملاہ وہ سب بھول گئے۔ تم بھول کئے کہ میں نے تمہارے آزام کا کس طرح خیال رکھا، حمہیں یہاں کوئی تکلیف نہ ہونے دی۔ بمیشہ اجھے سے اچھا کھلا یا۔ احسان فراموش اور بے وفا طوطے ایس جانتا تھا کہ ایک نہ ایک دن تم اینی اصلیت دکھا کے رہو گے۔ تم مجھی کسی کے نہیں ہونے ہے۔

اوی کا عصد اتنا کی کہد کر بھی کم ند ہوا تو اس نے بھے دولوں ہاتھوں سے پکڑ کر میری ٹانگ مروز دی۔
یہاں تک کہ میری آئیسیں بھی زخی کردیں۔ میں تکلیف میں تڑپ اٹھا، پھر جب اس خف نے بجرے پنجرے سے باہر چینک دیا تو میرا غصے اور تکلیف سے براحال ہورہا تھا۔ میں سون بھی نہیں سکنا تھا کہ وہ میرے ساتھ اتنا نے رحمانہ سلوک کرے گا۔
میرے ساتھ اتنا بے رحمانہ سلوک کرے گا۔
اور بے وفا میں میرے اور بے وفا ہوئے کی میراکا وی تھی۔ دہ محفی نہیں جانا تھا کہ ایک ہونے کی میراکا دی تھی۔ دہ محفی نہیں جانا تھا کہ ایک ہوئے کی میراکا دی تھی۔ دہ محفی نہیں جانا تھا کہ ایک

پرندے سے اس کی اڑان کا حق چیس ایرنا بڑا ظلم ہے۔

دیر تک رک کر سکون کا سرانس ایرنا چاہتا تھا۔ بیل مجھ کی دیر تک رک کر سکون کا سرانس ایرنا چاہتا تھا۔ لیکن مجلے کی ہوئی بلو کی بلو وں نے ہے اتی بھی مہلت نہ دی۔ اس سے پہلے کہ وہ بلی میرے زخی جم پہلے کہ وہ بلی میرے زول کو پہلے اسان کی وسعتوں اور تازہ بواک نے بھے حوصلہ دیا۔ یہ شاید آزاد فضا بیں میری پہلی اڑان جمے حوصلہ دیا۔ یہ شاید آزاد فضا بیں میری پہلی اڑان تھی۔ ہوائے بازووں پر پرواز کرتے ہوئے جس اپنا ہر دکھ اور ہر تکلیف بھول کیا تھا، چھوٹے چھوٹے کھر، کھیت، ورخت، سبڑہ، پہاڑ، چیکتے ہوئے جمرنے جھے بہت پیارے لگ دہے۔

پر ندوں کے خول کے خول اڑتے ہوئے ادھر سے ادھر چلے جارہ ہتے۔ میں بھی ان کے ساتھ ہولیا اور پھر تھک کر تمہاری شفیق بناہ میں آئیا اور اب بھی میر استقل ٹھکانابن میا۔

ٹوٹو اب ایک آزاد زندگی گزار رہاتھا۔ ایکی فطرت کے عین مطابق، لیکن ماضی کی تلخ یادیں اب بھی اسے بے چین کر دہتی تھیں۔ وہ سوچتا کہ کیا واقعی اس نے آدمی کے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ ایسے میں بوڑھا برگد اسے سمجھاتا کہ کسی کے براکہہ دینے سے کوئی برانہیں بن جاتا۔ اس طرح انسان کے بےوفا کہہ وینے سے تم بن جاتا۔ اس طرح انسان کے بےوفا کہہ وینے سے تم بےوفائیں بن محتے۔ تم نے جو کیا ہے تھیک کیا ہے۔

لیکن پھر یہ کہاد تیں اور محادرے آخر کیوں مشہور ایں ... ؟ طوطا چشی کے بارے میں ٹوٹو بحث پر آتر آتا .... تو بر گد شفقت سے جواب دیتے ہوئے کہتا۔ مجھے یقین ہے یہ ساری باتیں کم از کم تم پر صادق شیں آتیں۔ یوں ان کی بحث ختم ہوجات۔ کافی عرصہ گزر کیا۔ ٹوٹو کی خوش اخلاتی دیکھ کر کئی

187

£2014£9

پر ٹدوں نے اس سے دوستی کرلی تھی۔ ٹو ٹو دن بھر اپنے ووستوں کے ساتھ محومتا پھرتا، لیکن رات کو پھر اپنے سب سے پر انے اور گہرے دوست بوڑھے برگد کے در خت کے پاس پہنچ جاتا تھا۔

اب فزال کاموسم آپنجا تھا۔ ہر یالی اور سبزے کی جگہ ذر دی چھاگئ تھی۔ در ختوں کے پیٹے ٹوٹ کر گرنے گئے۔ بوڑھابر گداپ اور بھی کمزور ہو گیا تھا۔ اس کے زیادہ ترب ٹوٹ کر جھڑ چکے ہتے اور شاخیں سو کھ گئ تھیں۔ یہاں بسیر اکرنے والے پر ندے کہیں اور چلے سی سے مرف ایک ٹوٹا تھا جو ابھی تک اس کے ساتھ تھا۔

بوڑھابر گدا کر اس سے کہتا۔ دوسرے پر ندوں کی طرح اب متہیں بھی کوئی اور جگہ تلاش کرلینی چاہیے، کیونکہ اب شہیں متہیں دن جس تیتی وهوپ چاہیے، کیونکہ اب شہیل متہیں دن جس تیتی وهوپ سے بچاسکتا ہوں اور شہیلے کی طرح رات کو میری زم شاخیں متہیں آرام دے سکتی ہیں۔

ٹوٹو ہر مرتبہ سخی سے انکار کردیتا، وہ کہتا سے ا دوست وہی ہے جو مصیبت میں بھی ساتھ ند چھوڑے اور میں تبھاراسےادوست ہول۔

برگد کا در خت اس کی بات س کر خاموشی سے سرجھکالیتا۔

یہ مشکل وقت بھی جلد ہی گزر گیا۔ نن کو نہلیں پھوٹے لگیں اور جب در ختوں پر سنے ہے آگئے تو یہاں سے جانے والے پر ندے بھی دوبارہ لوٹ آئے۔
اب بوڑھابر گددو سرے پر ندوں کے سامنے ٹوٹو
کی وفاداری کی تعریف کرتا اور کہتا کہ ٹوٹو نے برے وقت میں بھی اس کاسا تھونہ چھوڑااور ایک سے دوست ہوئے کا جو ت کی سب س کر جا میں کہ جو تا ہوں کی شاخوں پر مدہ ہوجاتے، لیکن ٹوٹو خوش ہو کر اس کی شاخوں پر شر مندہ ہوجاتے، لیکن ٹوٹو خوش ہو کر اس کی شاخوں پر

نیں ٹیں کرکے زور زورے جبولنے لگتا۔ سے معالمیات میں دور د

میرے بیادے ٹوٹو! میں تم سے بے حد شر مندہ موں۔ مجھے معاف کردو... شاید یہ تمہاری ہی بد دعا مقی کہ میں تمہاری ہی بد دعا خقی کہ میں تمہارے جانے کے بعد اپنی زندگی میں خوشی محسوس نہ کرسکا اور کمرے میں بند ہو کر صرف حمہیں ہی یاد کرتا رہتا تھا۔ شاید یہ تم پر بے وجہ ظلم کرنے کی سزافی تھی۔ بس دوروکر ول بی دل میں اپنی کرنے کی سزافی تھی۔ بس دوروکر ول بی دل میں اپنی زیادتی کی معانی مانگرار ہتا تھا شاید حب ہی میں وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔

اس آدمی نے کہاٹولوا تم آزادی کا حق ماتھنے میں درست تنے مبودفاتم نہیں بلکہ میں بی بوفا تھا۔ جاکا ٹولوا یہ آزاد فضائیں تمہارے لیے ہیں تم ایک آزاد پیچھی ہو۔ تمہیں آزاد بی رہناجا ہے۔

انسان، طوطے کو اپنے ہاتھوں سے آزاد کرتے ہوئے ندامت سے کہدرہاتھا اور طوطا ہوا کے دوش پر بلند ہوتے ہوئے ایسا محسوس کررہاتھا جیسے آج بی اسے محج معنوں بیں آزادی حاصل ہوئی ہو۔

المالكانية





ن ... باب (بينے سے): تم الى روبے اور بازار سے اجھا سا

(مرسله: محرجيد شابد-راولیندی)

🖸 ∴ ایک مخض نے ایک

🗗 .... ایک بچه کهلی مرتبه اسکول فلال گاؤل میں ایک مریض کو ایک آوی بولا: جناب!

بينا في مرنيين جادم .... ؟ بندوق كى كياضرورت .... ؟ نيس ب

(مرسله:مبتاب خان-کوئنه)

كرسكتا بول....؟

میرے سر کے تمام بال سفید کے ساتھ میرے وانت چیکے است میں سے کھا تکال وی۔

(مرسله: طوني دالش-كرايى)

اس نے یو چھا: آپ کہال جارہے میں کم تھے۔ ایک سید خالی تھی، مروه پھر بھی کھڑے ہوئے تھے۔

يروفيسر صاحب في چوتك كر كها: مریض کے لیے تو آپ کی دواکائی میں جلدی میں ہوں، بیضنے کا وقت

(مرمله:رميزاهمه کرايي) جناب! میری ای نے کہا کہ حمیس 🗗 ... سیای (بوڑھے آدی 🎱 ... ایک آدی کو یہ دہم ہو حمیا کہ میٹرک تک ای اسکول میں ای سے): میں آپ کی کوئی مدد اس کے پید میں بلی ہے۔ واکٹروں کے سمجائے کے باوجود اس کا وہم نہ لکا۔ (مرسلہ:مصباح فیخ - کرایک) ٹافی مم ہوگئ ہے،اسے ڈھونڈدو۔ اتفاق سے اس کی آنت کامنہ بڑھ عمیا اور

ہے۔جس کے لیے آپ استے فکر فاکٹروں نے سوچا یہ اچھا موقع ہے۔ انبوں نے آپریش کے بعداس کو ایک والوں کی خدمت کرتے کرتے اورها آدمی: بال! اس نافی کالی بی و کھاکر کیاکہ آخرہم تے جہارے مریض نے بی کودیکھااور غصے سے چینا:

... (مرسله: فيعل عليد اسلام آيان

بتوڑے سے دیوار کا پلاستر کول خضاب لے آؤ۔ اکھاڑرہے ہو...؟ ینا: ابو پہلے و آپ نے مجھی منع

یاب: پہلے ہم کرائے کے مکان طبیب کو دیکھا، جو کندھے پر من رہے تھے۔ آب یہ مکان میں بندوق افعائے کہیں جا رہا تھا۔ خ ديدلا ۽ -

(مرسله: سعديه مين- كرايي) بين...؟ میا۔ چھٹی ہوئی تو یہ بچہ اسکول کے دیکھنے جارہاہوں۔ اعدى ايك طرف كفرابوكيا- آدى تے كبا: استادنے ویکھاتو ہو چھا:

يح في جواب ويا:

رہناہ۔

🗗 .... ایک ملازم نے اپنے مالک سابن : کیاوہ کوئی خاص قسم کی ٹافی آپریشن کرناپڑا۔ سے شکایت کی: جناب! آپ کی اور آپ کے گھر مند نظر آرہے ہیں...؟

مو چکے ہیں۔اب تومیری شخواہ میں ہوئے ہیں۔ اضافه كرويجي

مالک کچھ سوچے ہوئے بولا: مجھے نی ....ایک پروفیسر ماحب بین بھی اس بات کا احساس ہے۔ یہ لو میں سفر کر رہے تھے اور سوچوں



مرکزی مراقبہ ہال سرجانی ٹائ<sup>ن کرا</sup>تی میں مرکزی مراقبہ ہال مذہ عدمت بھات سے تحت جمع كروزخوا تين وحصرات كوبلامعا وضهره حانى علاج کی سہولت مہیا کی جاتی ہے۔خواتین وحضرات کو جمعے کی مج

7:45 بج ملاقات كے لئے غمروئے جاتے بين اور ملاقات مج 8 سے 12 ب ووپیرتک ہوتی ہے اور ہفتے کی دو پیر 3:45 بج نمبر دیئے جاتے ہیں اور ملا قات 4 بع سے شام 7 بے تک ہوتی ہے۔ ہر ہفتے، بعد نماز جعد عظیمیہ جائع معجد سرجانی ٹاؤن میں اجما می محفل مراقبہ منعقد ہوتی ہے جس میں درود شریف، آیت كريمه كافتم اوراجماعي مراقبه كے بعد دعاكى جاتى ہے۔ جعے اور عفتے كے علاوہ خواتین وحفرات ملاقات کے لئے زحمت نہ کریں محفل مراقبہ میں دعا کے لئے اپنا نام، والدوكانام اورمقصد وعاتح ريرك ارسال كيجيد جن خوش نصيبول كحق يس اللدرجيم وكريم نے جاري دعا كي قبول فرمائي جي وه اين كھريس مفل ميلاد كا انعقاد كرائي اورحسب استطاعت غريول بس كما تاتسيم كري-

شاكر. خالده جاويد. خادر اسلم. تحضرى شاہد. خليق الزمان. والش حسن- والش على- والش عاصم- ورخشال الجم- ورخشال مقصوور ورداند بنت غازى والاور فقورد وكبير رخساند ويثان كمال-ويثان احس-رئيس النساه بيكم-راجه مبدالمانك- راجه على- راحت اخلاق - را حیله نسرین ر راشد محمود خان - رانی - ر حست لی بی - ر خسانه فی بي ر فساند ياسمين . رفشنده ظفر . دخوان احد . دخواند تاز . دخواند نامرردشيه اقبال رفعت متعود رفعت عابد رفعت بهار دائيه فردوس رمشااحد رميز باسر- روبينه اسلم- روبينه اكرم- روبينه ووالفقار روبينه بإسمين روبينه اسلم روزينه اشرف روفي شلعه دياض خميررديحان فلىرديحاندخانم ريحاند ملك رديحاندثاذ ربيحاند بأسين رزيمانه جاوير زابدهسين رزابده سعير زابده لغيف زابده يرويزر زبيره نازر زبيره على رزرقا خان رزديند احمد زدين صويق-زلفا تبسم رزنيره خالدر زولفقار شابدر زينب عاول مسائره في في- ساجد اقبال ماجده وسيم ساجده افين ساجده بيكم ساره عادل سواوشاب محر انور برشار جال- مروش كاشف معد قريش معديد الخار معديه الان سعديه نازر معيدا حدرمعيده بي بي- مكيند باتو- سلطاند وى\_ سلطان على ملان خان-سلمان سعد- سلمان على معنى بيم بسليم آفال سليمان اعظم بسمير اانصاري سميرا كنول سنبل قاطمه-سنلى دياش-سنيلاالهر-سيد احد على- سيد اصف على-سيد

كواچسى:-آكله احمد آمند يكم- آمند مثاكر آمند احد آمند طابر - آمندخان - آنشد حسن - آمنف طی - آمنی محود -احيان الله خان- احيان رياض- احين رياض- احد فيعل- انتر حسين- ادسلان خمير- ادسلان خان-ادم خالد-ادم على-اسله ادم-اسله شفيق استعيل فاروق اشتياق شابد اشفاق احر كوندل واشفاق احر- آمن مديق اكازاموان اعظم على- آقاب احر- آفاب شاعد السرى بيمر الخشين المنافسد الممثل خان راكبر على راكرم ولاور المياز احمد المياز على المياز محن امير الدين الجم مديق. الجم ثناكر العمنور الورجال انظ باتو الطار فخل انبله حسن - انبله رياض - ايمن خان - ايوب في يعادر بانو - بشرى آقاب- بشرى ام برين فياض بال ما مرشد بال قريش بقيس في في - بنتيس اشتياق لي في خديجه برويز افور بروين اختر- تابش بشير- تان الديند محسين سمحر محسين فاطمد مويله مبا- توير اخز- تهينه الور تهينه مقعود تيور خان القب سرورديد فروت سلطاند روت فهزاد- راادشد- والي بي- فميند منقور- فميند ششير- فه يرويزر جاديد اصغرر جاويد جليل وجشيد اقبال وجيله بيكم - جيله بانور جيله اخر جريريه محررجيا محوور حاجى مراور حاجى يقوب حافظ اشفاق كوندل مافظ عال رحبيب احمد حسن فاروق وحسين محمد حضداهم- طينالي في ويراجين ميراد ميرا ميرا شابنواز حنا

للن فل سيداي صين-سيد لوصيف ديدر-سيدهن جاديد-سيدخرم عالمه سيددان على سيد شايدا حررسيد شياب احرر سيدعادف طي رسيد م قان جغری سید مرقان على سيد مقست على سيد على سياد سيد فارد الديد فواد احمد بيدم شد صند بيد نعمان على بيده قر التبارسيده إسمين شائسة ارمر شاذب تيودر شازب سعيد- شازب عادل شازيرعام - شازير عبول - شازيه فور شان ماس منايد الور شاد جير-شاده تيم-شاده يروين-شاده عاش-شاده محود-شاده نريند شهد واز كولد شاند ناز داند سيم- هبغ ميد- شرف الدين شعيب خان - شعيب احد كليل خان - كليله يروين - كليله طاهر حمل الدين عمل التناب شمشاد- ششير الور عيم احمد مديق فيم معيده شوكت جسيند شريار شبزاد مبدالرحن-فيزاد على في المن في في المران عزيز في كامران عزيز على خاند فيرين مائمه ايب مائمه دانند صائمه ذرين مائمه مدف مائدناغم ماثر نودين مابره بيم مهايرون مياحيدر صدف حن صدف زير ملاح الديند مؤير اقال موفيه بانور طارق سعيد - طارق جيد - طارق سليم - طارق محود - طارق وسيم - طابره امحد طابره الخنين - طابره بيكم - طلعت رياض - طلعت حبيب رطيب طاهر عفراقبال معمير الحن شاد عائشه عابد عائشه نامر عاكشه واجد عابدمهاس عادف على عادف ويكم عادف عبسم رعاد في سلطاند عاشق طي رعامم دخل عامم قريثي رعاطف سلمان رعاليه شايدر عامر احست عامر خان عامر مر ذل عبد الرحان رحيد الرزاق رحيد العليم . عبدالنفار مبدالواجد مبدالولي فتيق الرحن مثان طيب عديله عري وقال جغري عنان مير عرمي داشد موت ثلار معمت معران مطيرها درعفى يروين ومفئ توميف مفكى عزيز- منعنى حمران- منعنى كامران- ملى احد على انلهر عليم الدين-م كلوم - مران خان - عران مهار - حايت بيم - منرين مديق -مى دايد فزالدروين غزاله فاروق فننفر على فام أكبر فلام وعظير خلام مول فلام مغدر فلام على غيور حسين فاتره تزير قائره يستندفائره الدرقائره على فاطمه يكمر قاطمه مادل قراز حين وفرن داهد فرن سلطاند فرن عالمر فرن فالمدر فرح نازر فرمان طل فرمانه فرماند فرحت حيين فرحت ناز فرحت جين ورف جيل فرخ عال وروى شاه فرناند العام فرناند فريد جيل فريد حسين فريده بانو فريده جال فنل معوور فقير حسين وادعالم وزيرهبنم فهيده جليل تبيم يلوج خيم فيمر فيمل في فيعل عامر - فينان على فان - قاسم محود - قاض في عمد قرة المحند ليمر سلطاند كاشف كامر ان الخاز كران جاويد كريمعالد كلوم انور كلوم بافد كول رياض كوا اقبال الائب

عادل ليتي اشغاق ليتي نورساجه مزيزي ساجد محوور ماجده ناز - ماريد محود یا فر فل کلا میمند جیب ایمد مجیب عالم و حن مكور و إيرايم. و احند في احد و المرم اطعيل وآصف والمهر وآلكب محالفتل فان ومحالفنل ثابد محراضل على عراكرم عرائين عرائس عرائود الدين محراويس. محربدالنتور فحريرويز. فحرجنيد في حن شايد محر حن عظیم۔ محد حسین علی۔ محرصنف۔ محد خالد خان۔ محد رضوال، محد رفتى - قرزير خان - قرما جد الميف فيرم ان في مرور شاكر في سلطان۔ محرسلیم خان۔ محرسلیمان۔ محرشاہر۔ محرشیق۔ محر تلتر۔ محر عارف مرعام - مر حال و فرفيروز - جر عل - جر عر- الدعران-الديني خان ر الرنامر - الو تيل معطف الريم يم خان - الوكليم - الد فيمر و ويداحد و باقى ويام- و وسف- فرول-محرامظمر محدمنيف ومجروالفؤر محود عالم بحود يابر- مداثر عالم- مرادخان رمرذا زاید پایر- حرزا عمیر حنیظ- مریم نیل- سز ادريس مزكاطي مسود احمد مسود كمال مشاق احمد معدق خان مصطفى مظهر معطفى على مطلوب صين دمعزم حيدر معبول عالم رمتسودا حدر متسودعالم بليراحر بلير خان بلير معيد ممثاذ اظهر متعود متقودعالم منود بإبر منود سلطاند منييه باهمي منيزه سليم-موئ خان- مير التسام بين افتهد مير جبين- مير ظمير الدين- ميوند طاير- نازش افروز- نازش جال- ناصر عزيز- ناميد اكرم- ني طاہر- نيل خان- نبيلہ عجم مجه مرفان- يما عيور عرج داشد وتهت آمام ترين اخرر نري خادر كرين جاويد كرين عدد عام فد لم احمد لم اخر لم مؤرد لم معود الرت ادشد فعرين الدين ونسمان خان وقيم يلويق نيمه مظيم وتعيد وحيد نشرياض نيس احر كبت بمل بليد آفريدى مره كول نمره نواز نواز شامه نورالحق نورجال نوشين نويد احمه تويد سعيب نويد فين ويدفيل تبال احرصد فقد واجد حكى واصف حسين-ويح الدين وجيهه خان وحيد الور ذاكر فهيدمه هانتيس مايي خودشيد مايول مطيم بالمين بالمين وسف

هيدو آباد: -اجل اوسيدا وكرر او كرام. احرعل اخر محد ارجند ادملان دادشاد دارشد طل ادم راسد البارام داد حسين آمف قرينگ آصف اعظم الكار احمد الخلين راقبال على اقبال راقرامه اكبريماني واميرين وامير محود ايمر يم-اير- آيد- افيم سعيد اخلا- بدر طي- بشري شابد بشري معيد بشرى رياض بهاوالديند تابعد جل حسين تسور جيل عور آمیند ۴ تبد ومند وا بادر فمیز در فمیزر عد قاطمه ـ ثاه فيمل عام كل ثاه نور ثار جان محد جاديد جعفر

192

PAKSOCIETY

ميد جائزيب مادث مافظ كيم مافق حيب عالم حسين بلق مين. مين. ميند مفا عادف منكد ميد. ميرار حدر على احد. حدر و خادم على و خالده و فرم شبزاو و فرم منيل -عراجه رابعه والش ور عثال ولاور حسين والثادر رابعه راحت فالمهدرا ويلدرداشده رمحان رمست رجيم روضاند احرردمول بعش رمناعلى رضوانه طابر - رضيه مجيد - رفيق محكور - روبينه طورى . رمطنداشرف. رياست على رياست خان ريماند على و زاير محود. الديد عاشر- زوي جين - زيره حيدر- ساجده شفق- سوادامد- سدره كامتى - مدره شابد - معديه معور - سلمان رفيع - سلمان فاطمه - سلنى احد- من الله- من عنور مونياعل - سيدامير على شاه رسيد كاشف. سيد هر منور سيده مبرين بانورسيما كبررسيما شانسته رضار شاه زيب. شابد جمال - شابده نسرين - شابده بانو - شرين كنول - فلفته عابد - شاكله فاروق يحس الدين مع حيدر عيم جبال شهزاد خالد فبهاز خالد صافحه جيد مادل وحيد ماء على مدف تنيس مغير حن منيه الحرر منيه بيم منور فيق مبره بيم مناه خالد مارق جيل-طاير محود-طابراحمرطابره طفيل عارف جيل عاصمدلي فاعامر اسد عامر سی - عامر ضیام مامر اسد مید الفور میدالله حبدالعليم فورى ميدالفؤر مبدالغي مبداكريم مبدالوحيد مرين رطي اكبر على حادر على رضوان رعلى ثواز منديثا وابد عمران خان- غلام على قلام فاطمد - فاطمه على - فرحان احد ـ فرحان طابر-فر محتده ما مدر فرزاند جشيد- فرقان على - فرقان منيف - فضيار هيهاز-لك مر منهم اخر كليم الله - كنزه محود - كول جيد كول على كور يروين كور منير - كورشابد - كور شيناز كل رخ - كزار جيد - لائد قر- لاريب فياض - لبني رضار ماريد العمر ماريد كاشف - ماريد فاصل -متين احمد حين على و فرصن ورارشد وراسلم و اعظم و و المان الله عراميد عر الور عر جاويد عر جيل عر جيد م جواد - فرحات - فر دالل - فر زير - فر شابد فر شيب - فر طارق۔ مرطی۔ جرملیم۔ مرعار۔ مرمران۔ مر فیمل۔ مرکل۔ محود حسين مشاق احمد مصطفى حيدر مطلوب الحق مقصور حسن منصور رضيه . منعود مرزار منود سلطاند منير خالد ميوش خان آفریدی۔ ناصر نعمان۔ تابیدافتر۔ جمہ اکبر۔ نزست عسین۔ لسرین بمال رقيم احمد فيم احرر نتيسه بيم - نود العين - نور النساء- نود جهال ور محد اور نظر - نورين اختر - نورين - نوشاب قيوم - نوشين اعبر ويداتال والاحدوائق على واصف على وحيد على باجره لي في-بدون الرف- مالنيس - جزه طا بر- ياسر حرفان- ياسمين كوار-بالوت شابريب يعقوب ايرابيم فرين لعمان ويدطابر لويده طاهر وليدخالد واكفرليق بمدشابد

لاهود: -ابو بر-احراقبال-احد حن- اسلم شاهد ادشد-احد على- ادم-اسد-اساماويد-اسار اثنياق- اشرف- اصغر- اصف آسند\_ الجازاحد\_اقبال\_اكرام الله\_آمندلي بي- آمند\_ اهم رضا\_ اليله بد- باي اقبال- بشرئ- بال صابر- يأكيزه- يروين- تحيي-فن فيد عليد فامد الربيد واويد واويد جا كير حنا عمر حيدر على-خالده منظيل احمد واؤدر وعافاطمه رول لوازر ويثان راحيل احمد رضوان رفعت روتيه رول اشرف روييند زايد حسين رزاير محوور زابدر زابده بيكم \_ زابده \_ زينت \_ مانزه بإنو مانزه ِ ماجده نيكم \_ سجان جاديد مدرو معديد سلمان- مللي اشفاق-سرا- ميرا- سيل احمر سد واصف على- شائسته جبين- شاؤيد- شايد رحمان- شايد رسول- شابد محبوب- شابدهد شاند- شيير حسين- كليل- فلفتد-الماكدر معالمدر محرر مميرالحق طارور طارق تطيف طفيل- ظفر احدر ظهور عائشه عابده بيكم - عاشر عاشق حسين - عاصم - عامر محودر عماس. عثان- عرفار حرفان عقيم- عرفان- عرفان-عرفان- عروسه- على- عمر- عمران الفنل- عمران- غزاله- غلام مياس- فلام محمد فائزهد فاروق احمد فاطمد فريده جاويد فبد قدوسير- قرة العين- كاتفت- كامران- كامران- كتزل- ماكده-مبارک علی مبشره و هراحمه جرار شادخان و جراسلم و جرامنر و هر بابر - محد داشد - محد زير - محد شهزاد - محد عرفان - محد على - محد عر - محد عران \_ عد عامد مر اور عروقاص مد وبد مدو صين - مريم-مظهر اقبال ملك عاصم سعيد ملك وحيد منظورا حمد منيراحد مهرين نامر۔ میک مہناز۔ میوش۔ میاں مشتاق احمد مجمد۔ نسرین۔ هرت ـ تعان ـ تيم احمد فيم على نيم ـ تورين ـ تويد احمد ويد حسين شيم ويم الملم وقام ويكار يوسف

را والب المسالة م آبات: - آمف جاديد آصفه فان \_ آمف مان \_ آمن ما مر - آن لا اول حسین \_ آمن وار بهروز حیدر \_ آبیش حس \_ آبیش عام \_ آن را آبال \_ قرار آبال \_ آبا

£2014/59

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



عيمر وبالايلاق فيدال في لي ما تر مك رما تركاه لمدر مدين يكم \_صنون يتكم \_صنيه يتكم \_ طابر معيد - طابر محود . ظبير مهاس بعث . عابده يروين واقل حين بث واصد فاجر وامر حين بث وامر مين قريق عائف الإل مانف مند عائف معود مد القادر مدالزاق مدالويز مدالقدير مدالعيد مبيده الله عداك عذما سلطاند عذما مصمت حسين - على حسن - عمران جاديد- عمران-فاطمه عجم - فاكره عابد فاكره في لي - فرح اقبال - فرحت ماسين -فوزيه اشراف فيرونه في في قدم يد تمرع الى بدر ترفادول. تيمره نى في- كاشف جاديد- كاشف- كامران جاديد- كل قرين- ماه را-مبارک النی۔ محدادکار۔ محد اشرف۔ محد العنل۔ محد البال۔ محد ديثان- هرديل- فرهبوا- فرمايد- فر مامم- فر على بث- فر عرر محرفراهد و علار فرنزير فريقوب فريوسار موده بيكم \_ فكاد كمك \_ مسرت رمسوده ومسودا و كل \_ معبار \_ مظفر في في-مظفر يكم- متازيكم-ميراحم-موحد مومد احمد مهوش شابد ناظر طابر-نامرخان-نابيومير- نجيب- نديم احر- نديم حبيد لرت ني ليا- لريد- ليم اخر- ليم بيكم- نعرت لي لي- نعرت يروين-هرت كمال. نعمان حن - نيم احد فيم ميد خاش حن- كبت كمك- تورج الدر لوشارخان - لويد حميد - لوهين في في ـ

فيصل آياد: - آب مرفراد- آقاب عال الديش احد حسين ـ احد سلمان ـ احد مسعود ـ ادشد فياش ـ ادم عوهنود ـ ادم شاين اريداسد اساه مسوور افشال صادق اقراء اخرام حيب أم كلوم - الجم بلال- الجم سرفراز - الجم- الورخان - الورمنسور - باسط من يد بفري واويد بفري كالدين اخر- فريم كا- توي العد جابر هنظه جاويد اقبال- جميل اختر- حامى مزيز- حريم فيخ- ميرا ياسمين - خالد محوور خالد محوور فرم مرقرال محشنود احمد ذكيد لدوالفقار على ويثان فاروقى ركيد خاتون راج بيكم رواحت مسين-ماشد کل رماشد منير رضوان احمد وضوان و دفعت شالان- داني شاليند رويية شاليند زايد وسيم - زايده ياسين - زرافشال- زرين اج ريب الشاعد ماجد جاديد ماجد حسين - ماجد على-ماجد منير-مرفرازاط خان-مرفرازخان-معدحسين-معدير كنول-معيد شازيه اعظم- شازيد- شاه مير- شايد اقبال- شايده ياسين- شيراز مطاری منید طارق محمود. طارق عابده صادق- عاشر رایق-عاطف اساعل عامر اقبال مهاس فارق مدالرذاق مدالرهيد حيدالسلام وحيدالمالك عدنان وعديل اختر عذرا متعود عذرا عرفات احمد عرفان فاروقي عظى نياز على عمران - عمران - عنبر ادم ـ منبرين اسلم ـ فدا ـ فرخ زوبيب ـ فيعل بوهنود ـ مكاب وين ـ محزار لي لي محزين عبور محنار معيم - لبتي شالان - محن- ممراخر- م

ارقاد. مرا لم. فر آمف. فرالعل، في المال. في على. في فلل فر مل ملل و مادل و منان و مند و معير و معكن عر لعمان - عر لوال - مر في احد - مر يم جان - مرب جال -مساح ـ مل ما بدر ميرين فيل ميرين فاطرر ميال عمر - نال م عيم. نازی کول۔ نسیر احمد نسیرالدین۔ نمان۔ میت جین عب طاہرہ۔ لور خالم۔ ٹورالبھر۔ لورین فاطمہ۔ کو بھین اسلم۔ لوید اسلم۔ نويد هسين \_ نويده - و گار احمه - و گار احمد - و گار عد يل - ياسمين افتر -البيث أباد: - اسلم يرويز بركت في في - صارح الدين و ايمن صلاح الدين ام مييه بالليس بالورجاه يد على حث الروز منيلد غدي فاروق. ورداند. ووالعقار. ويثان ممر خان. راحت سلطاند. ر عباندر كيد يكم ريماند وابده جيب وابده خالون ماجد على سرود جان- سعديد- سعيدا جرخان- سعيده- سفيند فيخ- سكيند خالم-سليم فبزادر سيف احرر شازي سعير شازير-شايان-شايدا جرر هاند سعيد هائد فالدر هباز افتر طابره مايد جأن مارك. ميدالرهيد ميد السلام. ميد التين. ميدالحبيد. ميدالسين. حيرالهادي وعدتان جرخان وحدثان رحرقان جيدر حرقان وحصست النساد- منست- مثليه تواجد- فزاله تعمان- فلام دسول- فلام مصطلي-خلام می - فرت - فرزاند تسیم - فوزید - فهمیدحد فیم الشیام - فر الشیام تيمر سلطاند- كامران جيد- كمال الدين- كوبرجال-ماجد على-مادي-محن باهم- محفوظ الحسن- فرج الخير- فر عواجه شباب الديند في مادر فرمران الدين مرمديق فر منان من مد عمر قاردل. مرويم - الدفاهل عواجد مدكال-

علفتان: - 7 يامتورالشار ادسان رادشدرادم راسيد اسلم. آصف افروز البال امام الدين المان اللد آمند امر كل امر -البلا- بشير- فميند- جان محمد جعفر- حاجى فلام رسول- حافظ قربان-حن بلاش- حسن على- حسين على- عليم- حاو- خديمه- والل وإل-ولنوال وين محد ووالفقار رابعه رضواند راحيلي رضماند رضير رمغنان دروفن دريماندرريقم رساجدر سجان بيكم رسجاد حسين وسجاد على سعيد مكندر سليم خان- سليم- سليمان- مير- سمي الله-سيء موهل مولاد شائسة - شازيد شابد عل - شابنوان هير فاكلد فمفاد هبناز مبور مدوري الطاف والاساعار جول عابده عامر - ميدانتي - ميد القديد - ميدالمالك - ثبان - عطاه الله و على حوبرر عمار فرل فوث بعش فاحل فالمدر قرالته ارشد قرة العين ـ كاكات - كل شير ـ ماري - مارك طى - مجتى شام من مهای- ملک طاهر- منظور احمد-منظور-منور- مهران- میرزادی-نازير-ناميد تيم - تواب خاتون - لور محد تويد ياز محد خان - فيك محدر وحيدر وزيران و قاربه ايت خالون بير - ياسمين-

194



سے لیے مسیحا، روی مہران حضرت شاہ عبداللطیف بھٹا آئے وربار میں حاضری وی۔ اس موقع پر سلسله عظیمید کے مرشد حضرت

بروز اتوار 19 اکتوبر 2014ء، سلسلہ عظیمیہ کے اراكين في سنده ك شهر بعث شاه ميل عظيم المرتبت مونی بزرگ، دین اسلام سے ملغ، کروڑوں انسانوں



حضرت خواجہ مٹمس الدین عظیمی، حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی کے مز ارکے لیے چادر پیش کررہے ہیں۔

£2014/5°0

WWW.PAKSOCIETY.COM

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN









مزارکے احاطے میں ڈاکٹرو قاربوسف عظیمی، شوكت على، آيامنظور النساء، ڈاكٹر سعيده اور عبدالرحن حاضرين محفل سے مخاطب ہيں۔

سلسله معظیمیہ کے مرشد حضرت خواجہ سمس الدین عظيمى كاپيغام تبعى سنايا كيا\_ قبل ازیں حلاوت قران پاک اور بدیہ ُ نعت کے

خواجه سمس الدين عظيم صاحب كى جانب سے جاور پیش کی گئی.

حاضرین نے سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور دیگر

قرآنی سورتوں کی تلاوت اور ورود شریف کے بعد فاتحہ پراھی اور د عاص ما تلیں۔

قبل ازیں مزارکے قریب واقع آؤيؤريم مين أيك مجلس نداكره منعقد بوتي- ڈاكٹر و قار يوسف عظيى، واكثر سعيده، شو کت علی اور انجارج مراتبه بال حيدرآباد (برائے خواتين) آيامنظور النساء في حفرت شاه عبدالطف بمثالًا كي حيات و تعلیمات کاذکر کیا۔اس موقع پر





ر کاروا میں د حراب ا

ساتھ شاہ صاحب کا کلام مجی چیش کیا گیا۔ حاضرین نے یاحی یاتیوم اور درود خضری کا ورد اور اجہا کی مراقبہ کیا۔ آخر میں حضرت محر منابط کیا میں ہدیہ صلوۃ و السلام چیش کیا گیا۔

اس زیارت میں کراچی سے زائرین کا ایک بڑا قافلہ بھٹ شاہ

پہنچا, حیدرآباد، ڈگری، میر پور خاص، ٹنڈو الہدیار، نواب شاہ، ساتھٹر، لاڑکانہ اور قریب وجوار کے دیگر شہروں سے بھی اداکین سلسلہ سعظیمیے نے اپنے اعزا اور احباب کے ساتھ شرکت کی۔

اس زیارت کے لیے مراقبہ ہال ڈگری کے گراں غلام مصطفیٰ، گراں مراقبہ ہال سا تکمٹر شوکت علی، گراں مراقبہ ہال سا تکمٹر شوکت علی، گراں مراقبہ ہال شنڈو البہ یار نور محمد کا کیپوٹ،

گراں مراقبہ ہال میر پور خاص عبد الرحمٰن اور ویگر اراکین سلسلہ کی جانب سے بہت العظم انتظامات کیے سنتے ہے۔

سے ہے۔ اس موقع پر حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی سے حالات پر لکھا ممیا ایک مخضر کتابچہ بھی حاضرین کو چیش کیا میا۔



آزاد کشمیر کے دار الحکومت مظفر آبادیس سلسله کم مظیمیے کے زیر اہتمام ایک مجلس فداکرہ منعقد ہوگی۔ فداکرہ کاموضوع تھا۔

''عصر حاضر میں تصوّف کی تعلیمات'' اس مجلس نداکرہ سے ڈاکٹر و قار پوسف عظیمی، بشمیرانشی فیوٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن (KIPA)

197

کے ڈائر یکٹر قاضی ضیاء الدین، محترمه صائمه منظور اور گلرال مراتبه بال مظفر آباد فيع طابر رشیدنے خطاب کیا۔ اس مجلس مذاكره مين سلسله عظیمی کے اداکین کے علاوہ مظفر آباد کے اعلیٰ سرکاری افسران، ساجی اور مذہبی شخصیات، اساتذه کرام اور ویگر متازشریوں نے شرکت کی۔ مجلس مذاکرہ کی نظامت کے فرائض سید سخاوت رضا گیلانی نے سرانجام دیے۔ تلاوت اور نعت کی سعادت بالترتيب قارى عبدالغفور بث اور مس سائرہ اعجم کے حصے میں آئی۔ مظفر آباد کے اراکین سلسله عظیمیر کی جانب سے اليقع انتظامات كي محتجه



طاہر رشدرو حانی سیمینارے شرکاء سے مخاطب ہیں۔



مظفر آباد، آزاد کشمیر: روحانی سیمینار کے چند شرکاء







## خود اعتمادی کی کمی

سوال: میری عربائیس سال ہے۔ میں مم مح اور خاموش طبیعت لڑکی ہوں۔ شروع بی سے اپنی بات می ہے کہہ نہیں یاتی- کلاس میں بھی فیچرز مجھے اکثر كمزاكردية تنے كونكه ميں معلوم بونے كے باوجود میرزے سوالوں کے جواب شیس دے یاتی تھی۔ میے تیے کرکے میں نے انٹر کرلیا۔ مجھے

Interior و يكوريش كا بهت شوق ہے۔ اعر كے بعد میں نے یونیورٹی میں ایڈمیشن لے لیالیکن اب مجھے بہت مشکلات پیش آری ہیں۔ پس لین بات کی کو بھی محج طریقدے سمجانیں یاتی۔جب میں کی سے بات كرتى مول توميراذ بن ماؤف موجا تاہے۔

مجھے ہونور ٹی میں Presentation و بی ہے۔ جب سے جھے میر پانتہ چلاہے میرے ہاتھ یاؤں پھول گئے ہیں۔ میں اپنا پروجیک ورک او تھمل کرلوں کی لیکن سمجھ کمیں آرہاہے کہ میں اپنا پروجیک پیش

محرم وقار صاحب....! این کیفیات کے میش نظرمیراول کرتاہے کہ میں اس پریز تنیش سے وستتروار بوجاول-

جواب: مبح شام اکیس اکیس سوره انعام (6) کی آيت تمبر 63

قُلْ مَنْ يُنْجِيكُمُ مِنْ ظُلْمَاتِ الْبَرْ وَالْبَحْرِ تَلُعُولَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَئِنْ ٱلْجَالَامِنْ هَا وِلَنَّكُولَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ۞ مات سات مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھ کر اپنے اویر وم کرے وعاکریں۔ یہ عمل کم از کم جالیس روزیا دوماہ تک جاری رکھیں۔ نافہ کے دن شار کرے بعد میں

چلتے گھرتے وضوبے وضو كثرت سے اسائے البيہ يَا حَيُّ يَا قَيْنُوم كاورد كر تيرين-

توت ارادی اور خو د اعتادی میں اضائے کے لیے مراتبہ سے بھی بہت مددلی جاسکتی ہے۔روحانی ڈانجسٹ

WWW.PAKSOCIETY.COM

يورے كريس

مِي أيك كالم بعنوان "كيفيات مراتبه" شائع مو تاب-حزشته چند ماه میں مخلف حضرات وخوا تین کی کیفیات کا

مراتبه کی کیفیات سمینے والے اکثر خواتین و حضرات نے لکھاہے کہ وہ پہلے شدید اعصابی دیاؤ، قوت ارادی کی کی اور احساس متری میں مبتلا منے۔ سم کے توجہ ولائے پر یا بتائے پر انہوں نے یقین اورول جمی كالمعراقة شروع كيا-

ا کنزلو گول کی حالت میں چند ہی ہفتوں میں قمایاں بہتری آئی۔اس بہتری کو متاثر فردنے بی نہیں بلکہ ان کے الل خانداور دوسرے قریبی او کول نے بھی محسوس کیا۔ غود اعمادی اور قوت ارادی میں اضافے کے لیے آپ بھی مراتبہ سے استفادہ کرسکتی ہیں۔

مراقبہ کا ایک طریقہ یہ ہے کہ دات سونے سے ممل وضو كركے آرام وہ نشست ميں بينے جاكيں۔ 101 مر حبراسم البيديّا تئ يّا قَيْنُوم اور 101 مرحبه درود شريف خفري

صَلَّ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ حَبِينِيهِ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَسَلَّمُ یڑھ کر ہمیں بند کرے تصور کریں کہ آپ نیلی روشنیوں سے منور ماحول میں بیٹی ہوئی ہیں۔ یہ تصور پندره بین منت تک جاری ر تھیں۔

بینک سے قرض نهيل لينا چايتا...

\*\* سوال: البحى تک ہم كرائے كے مكان ميں رہ رے ہیں۔اپن آمدنی میں سے بیت کرکے اور میری بيم نے كميثيان وال وال كر كھ رقم جمع كر لى ہے۔اب میں اپناذاتی فلیٹ خرید ناچاہتا ہوں۔

فلیك كی ليت ميري جمع شده رقم سے چي زياده ہے۔بلڈر کا کہنا ہے کہ اس کی کولون سے یا آسانی ہورا كإجاسكتاب-

محرّم وقار يوسف عظيى صاحب....! آپ وعافر مائیں کہ بغیر سودی قرضے کے ہاتی ماندہ رقم کا بند وبست ہو جائے۔ میں اپنی رہائش کے لیے وینک سے قرمن نبين ليناجا بها-

جواب: اللہ تعالیٰ سے دعاہے کہ آپ کے وسائل میں برکت ہو اور سودی قرض کیے بغیر آپ کی ضرورت بوری ہونے کی کوئی صورت لکل آئے۔ آئین مشاء کے فرض اداکر کے ورزے پہلے 101 مر تبہ اللهية الفني بجلالك عن حرامك وَٱغْنِينُ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ ٥ كياره كياره مرتبه ورود شريف كے ساتھ پڑھ كر اين

رہائش گاہ کی خریداری کے لیے وسائل فراہم ہونے کی اوراس جكه رہائش بايركت اور پر مسرت موتے كى وعا كريں- بير عمل كم از كم چاليس روز تك جاري رتھيں۔ وضوب وضو كثرت سے الله تعالیٰ کے اسائے البيہ يَا يَ اللَّهُ مَا قَيْنُوم كاورد كرت ريل-حسب استطاعت صدقه كردين-والداپنے ہی بیٹوں کے مخالف ہوگئے .

سوال: ہم چھ بھائی اور تین بہنیں ہیں۔ ہمارے والدكا تعلق اكاؤنش اور فيكسزك شعب عب تيس پنتیس سال پہلے والد صاحب نے لئی ایک فرم بنائى۔اس فرم نے بہت رقی کی۔

ہارے والدین نے بین جمائیوں کو اعلی تعلیم

عظیمی ریکی سینٹر . تا ژان

(محد عاوشريف-كرايي)

ووسال پہلے موفرسائیل سے حرکرشد پرزخی ہو کیا تھا۔ سر، بادو، مھنے اور کمریس چوفیس اعیں۔ زخم تو طاح سے المیک ہو گئے مگر ڈائن میں شدید خوف بیٹے کیا، موثر سائیل پر سواری کرنے سے خوف محسوس ہوتا، ذائن منتشر رہے لگا۔ میر احافظ مجی کمزور ہو کیا اور بے خوالی کے مرض میں مبتنا ہو کیا۔ ڈاکٹر کی جویز کر دہ دوائیں کافی عرصے تک استعمال كيس مكرخوف اوربےخوالي كامر ض بر قرار رہا۔

نیندی کی نے جھے بہت چرچ ابنادیا تھا۔ نیندی کی سے لیے کافی عرصے تک نیندک مولیاں لیتا رہا۔ ایک عزیز سے مشورے پر میں نے عظیمی ریکی سینٹر سے رابطہ کیا۔ ریکی کے چند سیشن سے ہی جھے فائدہ محسوس ہوا۔ خوف میں کا فی کی آئی ہے۔اب نیند میسی بہتر ہور بی ہے اور خود کو اعصالی طور پر کافی بہتر محسوس کر تا ہوں۔

> ولوائی۔ تینوں بہنوں کی شادی اچھے پڑھے کھے محمرالوں میں ہوئی۔سب بھائیوں کی شادی بھی ہوگئ ہے۔ ہمارے والدنے پروفیشن میں بہت ترتی کی لیکن ہاری والدہ سے ان کی مجھی نہیں بنی۔ گھر میں والد کا روبه بهت سخت بوتاتها\_

﴿ والدفي جارے دو جمائيوں كو كر يجو يشن كے بعد اليخ ساته كام يرلكالياليكن چندماه بعدى باب بيول مين التلافات سامنے آلے لگے۔

ہمارے تیسرے اور چوتھے تمبر کے بھائیوں نے جب بد صورت حال و بیمی تو انہوں نے اپنی راہ الگ بنانے کی شانی۔ اب مید دونوں بھائی امریکہ اور کینیڈا

مارے جار بھائی پاکستان میں ہیں۔ مجھلے چندسال ے والد صاحب كاغمر بہت بڑھ كياہے۔ انہوں نے اہے سب بیوں کو اسے کاروبارے الگ کرویا ہے۔ ہارے دوبھائی اکاؤنٹس کے شعبے سے ہی وابستہ ہیں۔ان کی اپنی اپنی فرم ایں۔والد اور دو محاکنوں کا كاروبار ايك جيما مونے كى وجد سے كاروبارى وساتى

تعلقات مجي تقريباً ايك جيسے حلقوں ميں ويں-اب صورت حال بي ب كه مارك والدك وفتر سے ان کے فما کندے ہمارے بھائیوں کے کا منش کے پاس جاتے ہیں اوران سے کہتے ہیں کہ اپنا کام حاری فرم کودیں۔ یہ باتیں ہوتے ہوتے بھائیوں کو پید چلتی وں توانیس بہت برا لگتاہے۔ دونوں بھائیوں سے کام ماشاء الله اجمع جل رہے ہیں۔ ایک دو کلائنش ادھر اوهر موجائے سے انہیں کوئی فرق نہیں بڑے گالیکن والد صاحب كى فرم كى جانب سے بيوں كى فرم كے خلاف ایکٹیویٹ پر کئی لوگ جمائیوں کو نداق گا نشانہ

باب بيون مين يهل مجى كوئى مثالى تعلقات تهيس تھے۔ ہارے والد کی جانب سے بیٹوں سے کا منش توڑنے کی ان کوششوں نے خاندان کے ماحول کو مزید مدر کردیاہے۔

میرے شوہر بہت سمجھ داراور متحل مزاج انسان ایں۔ انہوں نے اس سیجدیشن میں اپنا شبت کردار اواكرتے كى كوسشش كى كيكن جارے والدتے والا كا

(201)

عیال مجی نہیں کیا۔ یہ کہنا فلط نہ ہو گا کہ ہمارے والد نے انہیں ڈائٹ کر چپ کروادیا۔

جو آب: آپ سے فاندان کو در پیش صورت حال جان کر افسوس ہوا۔ انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے ایر فسال کرنا ایر فسال کرنا ایر اللہ نے انسان پر ہی مسترد کردیتا ہمی اللہ نے انسان پر ہی چھوڑدیاہے۔

کتے بی آدمی ہیں جو اپنے لفس سے مظلوب ہو کر اپنے اور دوسروں کے لیے اذبتوں اور پر بیٹانیوں کا سیب بنتے ہیں۔ نفس کی مغلوبیت کی کئی مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ نفس سے مغلوب ہو کر کہیں کوئی باپ لیٹی بی اولاد کی فلاح کاد شمن بن جا تا ہے تو کہیں اولاد اپنے بوڑھے والدین کو متر وک افراد اور کھر پر ہو جے سجھتی ہے۔ بوڑھے والدین کو متر وک افراد اور کھر پر ہو جے سجھتی ہے۔ آپ کے والد کا معاملہ بھی نفس سے مغلوبیت بی معلوم ہوتا ہے۔

انسانی نفسیات بھی جیب جیب رنگ دکھاتی ہے۔ بعض لوگ خود اپنے آپ کواہم سمجھنے کے لیے اور دوسروں کو اپنی اہمیت جمائے کے لیے اپنا کوئی شہ کوئی خالف یاد حمن بنائے رکھتے ہیں۔

ایسے لوگوں کے پاس ہمت اور دولت ہوتی ہے تو یہ کسی بڑے کمپیٹیٹر سے مقابلہ کرتے ہیں۔ہمت اوروسائل میں کی ہوتی ہے تو چھوٹے ، کمزور یا ہے بس خالفوں کوزیج کرکے خوش ہوتے ہیں۔

ایسے بعض کمزورلوگوں کی نفسیات یہ ہوتی ہے کہ انہیں ہاہر کوئی حریف ندملے تو یہ اسپنے تھر میں ہی کسی نہ کسی کے مخالف بن جاتے ہیں۔

بڑھاپا اپنے ساتھ کئی عارضے بھی لے کر آتاہے۔ جسمانی کمزوری، نیندکی کی، کم سنائی دینا، بینائی کی کمزوری

وغیرہ پڑھاپے کے عام جسمانی عارضے ہیں۔ بڑھاپے
ہیں بعض نفیاتی عارضے بھی لاحق ہو کتے ہیں۔ ان
عارضوں میں دولت کی لائے، جائیداد کی ہوس، افتدار اور
افتیارات کی بڑھتی ہوئی تمنااور مر دول میں صنف مخالف
کی قربت کی شدید طلب جیسی خواہشات شامل ہیں۔
کی قربت کی شدید طلب جیسی خواہشات شامل ہیں۔
افراد زیادہ ہے میں محنت کے قابل نہ رہنے والے بعض
افراد زیادہ ہے زیادہ دولت کمانے کی وھن میں کئی فلط
کام بھی کرنے لگتے ہیں۔

ایسے لوگوں کے سر پر صرف ایک بی و هن سوارر ہتی ہے .... پیبر.... پیبر....

سوارر ہی ہے .... پیبر .... پیبر .... بیبر .... دولت کی لا کچ میں مبتلا ایسا بوڑھا مخص کمانے کی دوڑ میں اپنے بیٹے کو بھی دھکا دے سکتاہے۔

ایسے کئی واقعات میرے اپنے ذاتی علم میں بھی ہیں۔
آپ کے والد بچاطور پر سیھے ہیں کہ ان کی وجہ سے
آج ان کے بینے کسی قابل ہو گئے ہیں۔ آپ کے بھائی اپنے
والد کی اس مہرائی کو ان کے سامنے شاید اچھی طرح تسلیم
نہیں کرتے ہوں گے۔ کئی معاملات میں آپ کے بھائی
آپ کے والد سے آگے بڑھ گئے ہوں گے اور وہ اپنے والد
سے مشورے نہیں کرتے ہوں گے۔

آپ کے والد کے آس پاس مطلب پرست، خوشالدی افراد بھی موجود ہوں ہے۔ ہوسکتا ہے کہ ایسے لوگوں کے ۔ ہوسکتا ہے کہ ایسے لوگوں کے سامنے بھی آپ کے والد نے اپنے بیٹوں کے لیے کوئی شکایتی ہاتیں بھی کی ہوں۔ان خوشالدی افراد نے ان ہاتوں کو بنیاد بناکر آپ کے والد کے سامنے ایک کی چار لگائی ہوں گی۔ کے سامنے ایک کی چار لگائی ہوں گی۔ بس اس طرح فراہوں کی دیوار بلند اور فلط فہیوں بس اس طرح فراہوں کی دیوار بلند اور فلط فہیوں

ک فلیج و سیع سے و سیع تر ہوتی چلی گئی۔ میں سجھتا ہوں کہ آپ کے والد کے مزاج اوران

"seame?

202

کے سخت رویوں میں تبدیلی اس مرمیں تو مکن نہیں۔ بہتر ہو گا کہ آپ اپنے بھائیوں کو مشورہ دیں کہ وہ اس مور تمال سے سمجونہ کرناسیسیں۔

والدصاحب كيور اوب واحترام ك ساتحدان کے کاروبار میں معاونت کرنے کاسوچیں۔ایے چند کلا منش ان کے باس جانے ویں بلکہ خود عی انہیں ریفر کرویں۔ مثبت لكر ركف والے بوڑھے والدين اولاد

كے ليے اور اور سے خاندان كے ليے رحمت اور شفقت کا ذریعہ ہوتے ہیں جبکہ منفی فکر ہر عمر میں پریشانیوں کا

حضرت ابوہر پرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَنْ عُلِيمًا فِي أَرِما مِا:

بوزهے كا دل مجى دوچروں كى مبت ميں جوان ر بتاہے۔ طویل عمر اور کثرت مال۔

(تدى - ابواب الزبد)

امتحان کی تیاری کیسے ہو...

\*\* سوال: میں ایک پرائیویٹ یونیورٹ ک اسٹوڈنٹ ہوں۔ کچھ عرصے بعد میرے مرفرم میں مولے والے ایں۔ میں لیٹ ایک قریبی دوست کے ساتھ امتحان کی تیاری کررہی تھی۔ایک دن میری اس سیل نے کہا کہ تم اسٹے لوٹس کے آنامیں کائی کرواکے واليس كردول كي-

میں نے اپنے لوٹس لین سیمل کودے دیئے۔ اس تے دوون بعد لوٹس واپس کرویئے۔ پھرون بعد پتا چلا کے نولس کے تقریبایس مفات فائب ایں۔ یس نے سیلی کوفون کیاتواس نے کہا کہ جیسے تم فے دیاتھا میں نے وہے بی واپس کرویاہے۔اس کے بعد وہ مجھ سے ناراض

ہو من اور بات چیت بند کر دی۔

ف مرے سے اوحورے نوٹس کی جاری ش مھے کانی مشکل ہوئی۔ میں نے بہت کو عش کر سے اپنے نوٹس تمل کرلیے لیکن اس کوفت کی وجہ سے اب مجھ سے پڑھای نہیں جارہاہے۔ پڑھنے بیٹھو تو وہاغ خالی سا موجاتا ہے اور میں پڑھائی چھوڑدیتی موں۔زبروستی پڑھے میں ہوں توسر میں دروشر وع ہوجاتا ہے۔ آپ مهرمانی فرماکر ایساوظیفه بتأمیس که میرا پڑھائی میں دل کیے اور میں امتحان میں ایجھے تمبروں سے

كامياب موجاول-جواب: زند کی حجربات سے مہارت ہے۔ یہ مجی آپ کا ایک امتحان تعاجو ایک نے تجربے کا باعث بنا۔ مبحثام اكيس اكيس مرتبه اللَّهُمَّ إِنْفَعْنِي بِمَا عَلَمْتُنِي وْعَلِنْهِينُ مَا يَنْفِعُنِي، وَزِدْنِي عِلْمًا الحند للوعل كل حال

سات سات درود شریف کے ساتھ پڑھ کر اسے دولول باتھوں پر وم کرے چرے پروعاکی طرح تین مراتبہ كيمير ليس اوريزهائي من ول لكنه معافظه من اضافه اورامتحان میں اجھے نمبروں سے کامیانی کے لي دعاكري-

صح اور شام ایک ایک عیل اسیون شهد پیس-یہ مل نتیجہ آنے تک جاری رکھیں۔ كاروبارمين ركاوثين

\*\*\*

سوال: من تے اسے دوست کے ساتھ مل کر يائج سال ملك ايك ايدور الركك ميني كلولى تين سال تك ماشاء الله كام الجماعلا-ايك دن دوست في محص

WWW.PAKSOCIETY.CON

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



کھا کہ جس اپنا پید دوسرے کاروبار میں نگانا جاہتا ہوں۔ ہم یہ مینی ویت ہیں۔ یس نے کہاکہ اچھا فاصد کام عل دہلے تم دو سرے کام میں ہید کیوں لگارے ہو۔ اس نے کیا کہ اگر تم کمپنی پینا نہیں جاہے تو جھے میرا

عل نے بوی مشکل سے ایک بلاث اور کھ زاورات ع كردوست كواس كاحمدوس ديااورجم كسى ر مجش کے بغیر الگ ہو گئے۔

یار مخرشب فتم ہونے کے تین ماہ بعد مجھے آئس مل دوپیر دو بچے سے یا فی بچے کے در میان ایک دم وحشت كابونے كلى۔

ال كے بعد سے يه روز كامعول بن حميا- آئس یں کام کرنے سے دل تھبر انے لگا۔ میرے آئس میں روزاند المجمى طرح صفائى ہوتى تقى ليكن دو پېرے شام کے ورمیان پید نہیں کہاں سے تین سے یا مج مر یاں میرے میل کے بیچ آجاتی تھیں۔ میں مفائی کروادیتا تھا۔ دوسرے دن کڑیاں پھر آجاتیں۔ رفتہ رفتہ میرا كام كم موت لك- اكثرياد في فون ير معاملات في كر ليتي ہے لیکن جب میر ا آدمی اس کام کو لینے جاتا ہے تو کو لُی نہ كوكى بهاندكرك منع بوجاتاب-

میری سجھ نہیں آرہا کہ ایسا کیوں مورہاہے۔ میں تے لیک و ند کی کی تمام جمع یو تھی اس کاروبار میں لگادی۔ آپ سے التمال ہے کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ ميرے كاروباريس حائل ركاوثيس فحق بوجائے۔

جواب: من جس دِنت آپ اینے د نتر پہنچیں لوکام شروع ہونے سے پہلے اور شام کو واپلی کے وقت أكيس مر تبه سوره يونس (10) آيت 80 تا 82 فَكَمَّا جَاءَ السَّحَرَّةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَى ٱلقُوامَا

أَنْتُمْ مُلْقُونَ ٥ فَلَيًّا ٱلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِنْتُمْ بِهِ السِّحْرُ" إِنَّ اللَّهَ سَيْبُطِلُهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ كايُضِلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ٥ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقُّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ٥ تین تین مرتبه درود شریف کے ساتھ پڑھ کریائی پردم كروين اوريد دم كيا مواياني وفترك جارول كولون يس اور جس مرے میں آپ جیفتے ہیں وہاں کی دیواروں پر بھی چھڑک ویں ۔یائی تھرسے دم کرکے بھی لے جایاجاسکتاہے۔

تقریباً تین سوگرام لوبان پر 101 مر تبه سوره ملق یڑھ کر دم کر دیں۔شام کے وقت اس بیل سے تھوڑا سالویان د مکتے ہوئے کو کلوں پر ڈال کر سارے دفتر میں وهونی ویں۔ یہ عمل کم از کم اکیس روز تک جاری ر تھیں۔ چھٹی والے ون شار کرے بعد میں يورے كرليں۔

وضوب وضو كثرت بيأ حقيظ ياسكام يكا وَاسِعُ يَارَزُاق كاوروكرت ربيل حسب استطاعت معدقه كروين شوہر دوسری عورت کے چکرمیں

公公公

سوال: میری شادی کو سات سال مو محتے ہیں۔ دوینیاں ہیں۔میرے شوہرے آفس میں دوسال مللے أن كى ايك پر انى جائے والى خاتون ٹر انسفر ہو كر اعيں۔ جان پہوان ہونے کی وجہ سے شوہرنے افس میں سیث ہونے میں کانی مدوی۔ ایک دومر جبہ وہ محریر بھی لے كر آئے۔ بچے نہيں معلوم تفاكہ بيہ مورت ميرا كمر تاہ کردے گی۔

الكالمالية

رشته طے نہیں ہوں

\*\*\*

سوال: میرے شوہر کی زندگی میں میرے دو بینوں اورایک بینی کی شادی ہو مئی تھی۔اسٹے شوہر کے انتقال کے بعد میں اپنی چھوٹی بینی کے ساتھ برئے بیٹے کے مرمیں رورہی ہوں۔ کزشتہ وس سال سے اپنی چھوٹی بینی کی شادی کی کوششیں کر رہی ہوں لیکن کوئی بات نہیں بنی۔ر میتے ہیں اور بعد میں منت کر دیے ہیں۔ بینی کو دیکھتے ہیں اور بعد میں منت کر دیے ہیں۔

بسم الله الرحدن الرحيد فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ اللَّاكَرَ وَالْأَنْتَى O پڑھ كر تين ركعت نماز وتراداكريں اور بيثي كى احجى جگه شادى اور خو هجال از دواجى زندگى كے ليے وعاكريں۔ اس عمل كى مرت نوبے روزہے۔ معاشى حالات

\*\*

سوال: میری شادی کوسات سال ہوستے ہیں۔
میری تین بیٹیاں ہیں۔ میرے شوہر بہت محنق ہیں۔
ہروفت کو نہ ہو کرتے رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود
ہمارے معاشی حالات خراب ہیں۔ ایسالگنا ہے کہ محمر
میں مفلسی نے ڈھیرے ڈال لیے ہوں۔
میں مفلسی نے ڈھیرے ڈال لیے ہوں۔
میں مفلسی نے ڈھیرے ڈال لیے ہوں۔

عزیز وا قارب فریکی کی وجہ ہے ہم سے ملنا پیند نہیں کرتے۔ مجھے ایساعمل بتائیں جس سے ہمارے روق میں فراوانی و کشاوگی اور خیر وبر کت ہو۔ جو اب: عشاوکی نماز کے بعد آکتالیس مرجبہ سورہ میرے شوہر اس مورت کے آفس میں آنے کے
ابعدے اکثر آفس میں کام کا بہانہ بناکر رات دیرے کمر
انے گئے۔ میں سید حی سادی کھر بلوعورت ہوں۔ شوہر
کے بدلتے رویے کونہ سمجھ ملکی۔ مجھے ایک جانے والی
نے بتایا کہ انہوں نے میرے شوہر کے ساتھ اس
خاتون کو بازار میں تھومتے دیکھاہے۔

میں نے اس جانے والی کی بات کو زیادہ اہمیت نہ
دی کیونکہ وہ حورت میرے شوہر کے ساتھ کام کرتی
ہے کسی کام سے بازار گئے ہوں گے۔ میں نے شوہر سے
اس بات کا ذکر کیا تووہ ناراض ہوگئے کہ تم مجھ پر
مٹک کرتی ہو۔

سچے عرصے بعد انہوں نے میرے قریب آنا مچوڑدیا۔ رات کو بہت زیادہ محکن کا بہانہ کرکے سوجائے۔

مہینے میں ایک دوبار رات کو گھر سے فائب مجی ہونے گئے ہیں۔ جب میں پوچھتی تو خصہ کرنے گلتے ہیں۔ شوہر کے روبوں میں بہت تبدیلی آئی ہے۔ اکثر گھرے باہررہتے ہیں۔ بیٹیوں سے بھی اچھی طرح بات میں کرتے۔

برائے کرم جھے کوئی وعا بتائیں کہ میرے شوہر میر ااوراپی بیٹیوں کاخیال کریں۔

جواب: رات سونے سے پہلے اکالیس مرقبہ میارہ میارہ مرقبہ ورود شریف کے ساتھ پڑھ کر شوہر کا تصور کر سے دم کریں اور دعا کریں۔ یہ عمل کم الرکم عالیس روز تک جاری رکھیں۔

چلتے پرتے وضوب وضو کارت سے اسم الیل یاعد یو کاورو کر آل رہا کریں۔

£2014/50

205

PAKSOCIETY.COM

جین جین مرجہ دود شریف کے ساتھ پڑھ کریے کا تصور کرے دم کردیں اور دعاکریں۔ انگوٹھا چوسنے کی عادت

\*\*\*

سوال: میری بیٹی کی بارہ سال ہے۔ آسے شروع ہی ہے منہ میں اگلو ٹھاچوسنے کی عادت تھی۔ اس عادت کی وجہ ہے اس کے اگلو شھے کے نافن بھی بدھنگل ہو گئے ہیں۔ بہت کو مشش کی۔ کئی ایک ٹو کھے بھی استعمال کیے لیکن کوئی فرق نہیں پڑا۔

اب دوسال ہے دہ دولوں ہاتھوں کے نافن دانتوں سے کنزتی رہتی ہے۔ پکی کو سمجھا سمجھا کر تھک مئی ہوں لیکن دہ نہیں مانتی۔

جواب: رات کے وقت جب بیٹی گہری نیند میں ہو تواس کے سرمانے اتنی آوازے کہ آگھ نہ کھلے ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دیا کریں۔ بیہ عمل ایک ماہ تک جاری رکھیں۔

## بچوں کی صحت

\*\*\*

سوال: میرے بیٹے کی عمر تین سال ہے۔اسے
ہوک نہیں گئی اورا کشر پہیٹ میں درو رہتا ہے اور مجھی
ہمھی پہیٹ چھول جاتا ہے۔ کمزور بھی بہت ہو گیاہے۔
ہماری ایک جانے والی نے بتایا کہ آپ سے
دداخانے کا ایک سیر پ بچوں کی صحت کے لیے
مفید ہے۔ کیا میں یہ شربت ایٹے بیٹے کو بلا سکتی
ہوں۔اگر میں یہ شربت محمر متلوانا چاہوں تو اس کا
طریقہ کیاہوگا۔

جواب: عظیی لیبار فریز کا تیار کردہ ہر بل سیر پ کرو ویل بچوں کے پید کے درد، مرول ، دست، آ مور(11)كاآبت نبره وَمَا مِنْ دَائِدٍ فِي الأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللّهِ رِزُقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَوَّهَا وَمُسْتَوُدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَابٍ مُبِينِ كُلُّ فِي كِتَابٍ مُبِينِ

میارہ میارہ مر تبہ درود شریف کے ساتھ پڑھ کرروزگار میں برکت ور تی کی دعاکریں۔ یہ عمل تین ماہ تک جاری رکھیں۔

شوہر سے کہیں کہ چلتے پھرتے وضو بے وضو کثرت سے اسائے البیہ یکا تبدینیٹے یکا رَزَّاقُ کا ورو کرتےرہاکریں۔

كمپيوٹرپرگيم كا شوقين

سوال: ميرك بين كي عرافاره سال ب-اعر

سوال: میرے بینے کی عمر اتفادہ سال ہے۔ائٹر کا امتحان دینے کے بعد میں نے آسے کمپیوفر دلادیا۔ جب تک رزائ آئے گائچہ محر میں بی معروف رہے گالیکن بھے کیا پید تفاکہ کمپیوٹر کاشوق آسے بد تمیز بنادے گا۔ وہ دن رات کمپیوٹر پر تیم کھلیتا رہتاہے ۔ محر کاکوئی کام نہیں کر تا۔ ایک دن میں نے اسے کمپیوٹر پر زیادہ بیلھنے پر ڈائٹ دیا اس کے بعد سے آج تک اس نے مجھ سے بات نہیں گی۔

ایک ایک بفتہ تک د نہاتا ہے اور نہ ہی گیڑے تبدیل کر تاہے۔ گھر سے جو پلیے ملتے ہیں ان سے ایک گیم ختم کرنے کے بعد دوسرائیم خرید کرلے لا تاہے۔ میں نے پیار محبت اور ڈائٹ ڈپٹ کرکے بھی دیکھ لیا مگر اسے اپنے مستقبل کی کوئی فکر نہیں ہے۔

جواب: رات سونے میلے آتالیس مرقبه اَللَّهُمَّ اِنِّ اَعْوُدُ بِکَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الاَحْلاقِ وَالْاَعْمَالِ وَالْاَهُوَآءِ وَالْاَدُدَاءِ

المالا

206

PAKSOCKETY COM

اور کووری کے لیے ملید ہے۔
آپ اپ بیٹ کے لیے ہم بل سیر پ حمروویل میں
اور شام ایک ایک فی اسپون بلا سکن ایں۔
کراچی میں ہوم و بلیوری کے لیے درج ویل میل
فون فہر پر رابطہ کیا جاسکتا ہے۔

600 - 36604127

جوئے کے لیے پیسوں کی چوری

\*\*

سوال: مير بے شوہر كى آلو پارلس كى دكان ہے۔ مير بے شوہر كى ماقعہ مير ابزا بيٹا ہجى دكان ہر ابیٹا ہجى دكان ہر ابیٹتا ہے۔ چھوٹے بیٹے كو میز یكل كالج میں داخلہ نہیں مائے دورہ بہت آپ میٹ ہوا تھا۔ میر بے شوہر نے آپ ہجے مر مے سے لیے دكان میں بیٹھنے كامشورہ دیا۔ روں مائے دكان میں بیٹھنے كامشورہ دیا۔

بوں وہ اپنے بڑے ہمائی کے ساتھ دکان جانے لگا۔ دواہ بحد شوہر نے بتایا کہ سیل تو انچی ہور ہی ہے لیکن بچت نظر نہیں آر ہی کہ کہاں جارتی ہے۔

شوہر نے جب معلومات کیں او پود چلا کہ مجونے
بیٹے کا ملنا جلنا پھی خراب لوگوں کے ساتھ ہوگیا ہے
اوروہ جوا بھی کھیلنے لگا ہے۔روزانہ سل سے پہنے لکال
لیٹا ہے اوررات کو ایک مخصوص جگہ جاکر پہنے جوئے
میں لگاتا ہے۔ یہ جان کر شوہر کو بہت افسوس
ہوا۔ انہوں نے بیٹے کو بہت ڈائنا اوراد کان پر اس کا
جوا۔ انہوں نے بیٹے کو بہت ڈائنا اوراد کان پر اس کا

میں ون تو فاموقی رہی۔اب کمر ش سے پہنے فاعب ہوناشر وج ہو گئے۔ا بھی تک تو میرے پہنے چوری ہورہے ہیں۔ میں نے ڈرکے مارے شوہر کو شہیں بتایا اور پینے کو کانی سمجمایالیکن وہ ایک حرکتوں سے بالانہ آیا۔ میں ڈرتی ہوں کہ اگر شوہر کو پتا جل جمیا کہ وہ اب

مر میں چوری کرنے اکا ہے آو دوائے محرے میں نکال ویں کے۔ آپ مہرانی فر ماکر جھے کوئی وظیفہ بتائین کے بیٹاراوراست پر آجائے۔ بیٹاراوراست پر آجائے۔

بیاراوراست پرآجائے۔ جواب: رات سونے سے پہلے آتالیس مرجہ موروشوریٰ(42) کی آئٹ نہر28 وَهُوَ الَّذِي يُهُوَّ لُو الْفَيْتَ مِنْ بَعْدِ مَا فَلَقُوا وَيَهُنْشُو رَحْمَتُهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَدِيدُ ٥ مین تین مرجہ دود شراف کے ماجو پڑھ کر انسور کرے دم کردیں اور دعاکریں۔ یہ عمل کم اذکم چالیس روز تک جاری رکمیں۔ نافہ کے دان شار کرے جالیس روز تک جاری رکمیں۔ نافہ کے دان شار کرے

نشے کی لت

\*\*

سوال: میرے بینے کی حمر سترہ سال ہے۔وہ سینڈ ایئر کا اسٹوؤن ہے۔ فرسٹ ائیر کے احتمان کی ایئر ایئر کے احتمان کی ایئر ایئر کے احتمان کی ایئر میں کے لیے اپنے کروپ کے ساتھ پڑھنے کے لیے ایک دوست کے تحر جمع ہوتے ہے۔ احتمان کے بعد میرے بینے کو کھائس رہنے گی۔ ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا توہا جا کہ بینے کے مجلے اور سینے جس شدید النیک ہو گیا ہے۔

جب بینے ہے ہو جمانو معلوم ہوا کہ دوست کے ممر میں او کے خوشبودار تمہا کو حقے میں ہمر کر پینے متے۔اس کی ایس عادت پر کئی ہے کہ ہفتہ میں تین چار مذہب عدل اللہ

ضرور پيخ جات ايل-

ہم نے اپنے بیٹے کاڈاکٹری طلاح شروع کر دیا ہے۔ دوران طلاح مجی دودو تین مرجب یہ نشر کر آیا ہے۔ جو اب: رات سونے سے پہلے 101مرجہ سورولقروکی آیت 169-168

£201450



ساس کی جلی کئی باتیں ۱

سوال: میری شادی کو آخد ماہ ہوگئے ہیں۔
میرے کے شوہر دوبھائی اور تین بہنیں ہیں۔شوہر بہن
بھائیوں میں سے چھوٹے ہیں۔سب بہن بھائی شادی
شدہ ہیں۔ میرے شوہر چھٹیوں پر پاکستان آئے
شدہ ہیں۔ میری ایک ماہ بعد دوبارہ والہ پل چلے گئے ہیں۔
میری ساس شوہر کے ساسے تومیر ساتھ اچھی
رہیں لیکن شوہر کے باہر جائے کے بعد ان کی سخت
طبیعت کا نیاروپ ساسے آیا۔ان کا بھم ہے کہ گھرکاکوئی
کام ان سے ہو چھے بغیر نہیں کیا جاسکتا،میکہ دوماہ بعد
صرف ایک دن کے لیے جانے کی اجازت ہوگی جبکہ ان
کی بیٹیاں ہر ہفتے دودن کے لیے جانے کی اجازت ہوگی جبکہ ان

البیان برمے دودوں سے سے رہے ان بین۔
کون کا ساراکام میرے ذمہ ہے جو میں بڑی خوش دلی سے کرتی ہوں لیکن اس کے باوجود میرے کام میں کوئی ند کوئی نقص نکال کر مجھے سب کے سامنے دائتی رہتی ہیں۔

تین چار ماہ بعد شوہر کا فون آیا لیکن جھے شیں
بتایا کیا بلکہ میرے شوہر کو کہا گیا کہ بیں ان سے بات
شیں کرنا چاہتی۔ ایک مرتبہ میں ایک ساس کے بیر
دباری تھی تو شوہر کا فون آگیا فورآ بھے پائی لینے باہر بھیج
دیا۔ میں واپس آئی تو کہنے لگیں کہ تمہارے میاں تم
دیا۔ میں واپس آئی تو کہنے لگیں کہ تمہارے میاں تم
توجواب دینے بچائے بھے بر ابھلا کہنے گئے اور خوب
ڈائنا اور میں صفائیاں بیش کرتی رہ گئی۔ انہوں نے میری
دائنا اور میں صفائیاں بیش کرتی رہ گئی۔ انہوں نے میری
بات کا کوئی جواب نہیں دیا بس ایک جملہ کہ کرفون بند
کردیا کہ میری ماں کے ساتھ آئندہ بد تمیزی کی تو میں
کردیا کہ میری ماں کے ساتھ آئندہ بد تمیزی کی تو میں
تہمیں فارق کردوں گا۔

یا آیا النّاس کلوا مِنا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَفِيبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ' إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوْ مُبِينً ' مياره مياره درود شريف ك ما تھ پڑھ كرائے بينے پر دم كرويں۔ نشرك عادت سے نجات كے ليے اللہ تعالى كے حضور وعاكريں۔ تعالى كے حضور وعاكريں۔

رحم میں رسولی ۲۲۵

سوال: میری عرتیس سال ہے۔ میں غیر شادی شدہ ہوں۔ جھے چار پانچ ماہ سے ایام پندرہ سے بیس دن تک رہتے ہتے ۔ میں نے لیڈی ڈاکٹر سے رجوع کیا انبول نے بہت سارے ٹیسٹ کر دائے۔

ڈاکٹرئے بتایا کہ رحم میں چھوٹی چھوٹی رسولیوں کا مجھاساین حمالہے۔

ڈاکٹرنے تین مہینے کے کورس کرنے کو کہا تھا جو میں نے تھل کر لیا لیکن تکلیف میں کوئی خاص افاقہ نہیں ہوا۔

برائے کرم کوئی تھیمی یارہ حانی علاج بتادیں۔ جواب: خواتین کے کی امراض اور ہانچھ پن میں مبتلالا تعداد خواتین کو عظیمی دواخانے میں علاج سے الحمد للد شفاموئی ہے۔

ہفتے میں ایک دن طبیبہ وسیم فاطمہ بھی عظیم دواخانے میں مطب کرتی ہیں۔ آپ کراچی میں مقیم ہیں۔ اگر چاہیں تو مطب میں آگر بالمثافہ ملاقات کرلیں۔الٹراساؤنڈاوردیگرر پورٹس ساتھ لے آئیں۔ مزید معلومات کے لیے ورج ڈیل ٹیلی فون نمبر پر دابطہ کیاجاسکتاہے۔

021-36688931





PAKSOCIETY.COM

سوف بنالیں۔ یہ سوف می نہارمنہ اور شام تھی تھی ہے۔
گرام مقدار جس پائی کے ساتھ لیں۔
صفیی لیبار فریز کی تیار کردہ ہر بل کریم ہونا ویرا
دردے آرام کے لیے مفیدہ۔ ہر بل کریم ہونا ویرا
ممنوں کے جوڑ پر مکے ہاتھ سے الش کریں۔
گفتوی مخالفین

\*\*\*

سوال: برے شوہر سرکاری طائم ہیں۔ کچھ
عرصے پہلے دوسرے شہرے چنداو گوب کا تبادلہ ہوا۔
ان او گوں نے بیرے شوہر کے خلاف ایک محاذ کھرا
کررکھاہے۔ ان او گوں کی سازشوں کی دجہ سے بیرے شوہر کو شوکاز او ٹس بھی مل چکاہے۔ اب بیرے شوہر و پریشن میں رہنے گئے ہیں۔ وہ بہت دھیے مزان کے شوہر بین میں رہنے گئے ہیں۔ وہ بہت دھیے مزان کے جواب: رات سونے سے پہلے 101 مرتبہ بورک ہوا۔ اس سونے سے پہلے 101 مرتبہ مورک ہوسف (12) کی آیت 64کا آخری مصد کی ایستہ 64کا آخری مصد کی اور و مراتبہ ورود شریف کے ساتھ پڑھ کرائے کے ساتھ پڑھ کرائے اوپر وم کرلیں اور خالفوں کے شرسے مفاظت کے اوپر وم کرلیں اور خالفوں کے شرسے مفاظت کے ایک واکریں۔

ہرگام بوجھ لگنے لگاسے

مروال: دوسال پہلے میری شادی ہوئی تھی۔ ہماری ایک بیٹی ہے۔ میری اہلیہ بیٹی کے پیدائش کے بعد سے بہت سستی دکا بلی کا مظاہرہ کرتے گئی ہیں۔ محمر کے کام ادھورے پڑے رہتے ہیں۔ میرے کیڑے اس طرح دھوتی ہیں کہ انہیں جھے ددیارہ دھونا پڑتاہے۔ من نے ساس کو فون واپس کردیا۔ ان کے چھرے پر فتحی مسکر اہت تھی۔ جو اب: رات سونے سے پہلے 101 مرجہ سورہ الملک (67) کی پہلی دو آیات تیکار کے الّٰ اِی بیدید والمُمالُكُ وَهُوَ عَلَی كُلِّ هَمَیْ وَ تَیکار کَ الّٰ اِی بیدید والمُمالُكُ وَهُوَ عَلَی كُلِّ هَمَیْ وَ کیدید اللّٰ کَارُدُ اللّٰ اِی خَلَقَ الْہُوْتَ وَالْحَیالَةَ لِیَدُمُو کُمُدُ اَیکُمُدُ اَحْسَنُ عَمَدًا اللّٰ وَهُوَ الْعَذِیدُ

الْغَفُورُ ٥

سیارہ سمیارہ مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھ کر اپنی ساس کے روبیہ میں شبت تبدیلی ادر پرسکون زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں۔ بیا عمل چالیس روز یانوے روز تک جاری رکھیں۔

جوڑوں میں درد

سریوں میں درو میں اضافہ ہوجاتاہے۔ اکثر کھٹنوں کے جوڑوں پر درم آجاتاہ۔ الکیف با قابل بر داشت ہوجاتاہے۔ ساراون بر داشت ہوجاتاہے۔ میں چل کھر نہیں سکتی۔ساراون بہتر پر بیٹی رہتی ہوں۔ میں مجمی درد کی شدت کی دجہ بہتر ر بیٹی ہوجاتا ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ مسنوں میں ام کیشنوں میں ام کیسان میں درتی ہوں کہ اگر آرام شد آیا والیم کیا ہوگا۔

جواب: ڈاکٹری طاح کے ساتھ ساتھ سور نجان 12 گرام ،، سونٹھ 12 گرا، ، ہٹر زرو 24 گرام، سونف24 گرام، گلاب (بی) 24 گرام ان تمام ادویہ کو گرائڈر میں باریک ٹیس کر

(209)

WWW.PAKSOCIETY.COM

£2014/5°0

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



آیت نمبر8کا آخری حصہ اعْدِلُوا هُوَ أَقُرَبُ لِلتَّقُوِّي ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهُ \* إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ حمیارہ حمیارہ مرتبہ ورود شریف کے ساتھ پڑھ کر اپنی اہلیہ کے اوپر دم کر دیں اور دعا کریں۔ یسینے کی ناگواربو

سوال: میری عمر پینیٹیں سال ہے۔میرے تین بے ہیں۔ کزشتہ عین سال سے میرے نیسنے میں بہت بدبو ہوگئی ہے۔اس بات پر اکثر میرے شوہر مجھ سے ناراض تھی ہوجاتے ہیں۔ میں نے کئی ٹو تکے استعال کئے کیکن کوئی فرق نہیں پڑا۔

دو تین ڈاکٹرز کو مجھی دکھایا انہوں نے باڈی اسیرے استعال کرنے کامشورہ دیاہے لیکن میری نظر میں یہ کوئی مستقل حل نہیں ہے۔

جواب: يونانى مركب شربت معنى خون مبح اور شام دو دو تيبل اسپون پيکس-روعن نیم تین تین قطرے کسی کیپیول میں وال

كردويبراوررات كهانے سے ملے پئيں۔ وْهِ إِنَّ نِين مِهِينِ تِك كُوشت استعال نه سِيجيِّ-

روحاني فون سروس محمر بیٹھے فوری مشورہ کے لئے

مفرت فالمت كالمان في ك روحاني فون سروس

را كي 021-36685469 1,021-36685469

اوقات: میرتاجعه شام5سے8 بج تک

میری اہلیہ تعرکا ہر کام بوجھ سمجھ کر کرتی ہیں۔ **جواب: آپ کی اہلیہ کو توجہ اور مناسب علاج کی** ضرورت ہے۔ وہ آپ کی بٹی کی مال ہیں۔ آپ ان کی صحت اوران کے موڈ کا اعجمی طرح خیال رکھیئے۔اگر انہیں کیکوریا کی شکایت ہے تواس کامناسب علاج

آب کے مرکاماحول اچھارے گا۔اس طرح آب کی بیٹی کی نشونمااور تربیت بھی اچھی ہوسکے گی۔ ہوسکتا ہے کہ تحکیثیم اوروٹامن ڈی کی کی کے مسائل بھی در پیش ہوں۔ اپنی اہلیہ کے بچھ ٹیسٹ كرواليں اور معالج كے مطورے كے مطابق انہيں كوئي دواياسليمنث دي-

خوف ناک خواب کے اثرات

\*\*

سوال:میری تین بیٹیاں ہیں ۔ دو کی شادی ہو چکی ہے۔ایک بنی انٹر میں ہے۔

میری اہلیہ کزشتہ تنین سال پہلے آدھی رات کوڈر كر نيئر سے بيدار موكس انہوں نے كوئى خوفناك خواب دیکھا تھا۔اس کے دو تین ماہ بعد سے انہیں شديد خوف اور بهر ذيريش مو حميا-

ڈاکٹرسے رجوع کیا۔ ادویات استعال کر رہی ایں۔ مچھ طبیعت ملیک ہوئی ہے مربر بات میں تاریک پہلو نكالنے كى عادت محتم تبين موئى-وه سي مجي بات مين كو كى نه كو كى منفى و تاريك پيلو تكال كر مجھ سے الزناشروع كرديتي إلى-

كو في وظيفه عنايت فرماد يجيّ كدابليه كوصحت عطامو-جواب: ڈاکٹری علاج کے ساتھ ساتھ رات سوتے سے پہلے اکتالیس مرجبہ سورہ مائدہ (05) کی